









Massoc Faisal Mandy Librar

## وَلَيْرَةُ وَلَا إِلَى الْمُحْتَ وَلَا الْمُحْتَ وَلَا الْمُحْتَ وَلَا الْمُحْتَ وَلَا الْمُحْتَ وَلَا الْمُحْتَ وَلَا الْمُحْتَى وَلَا الْمُحْتَى وَلَا الْمُحْتَى وَلَا الْمُحْتَى وَلَا الْمُحْتَى وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ ولِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ و



مؤلّفه مؤلّفه مؤلّفه مؤلّفه مخرر المحافظ الحاج المحرث محجر ركريا صافحة المحرث محجر ركريا صافحة المحرث مخرد المحرث مؤلم منهاريور المحرث الحديث مظام ولم منهاريور

جس بیں جج، عمرہ، زیارت کے فضائل وآداب اورعا شقان فراکے بہت ہے واقعات مضری وبسط سے بیان کئے گئے ہیں

مالىينى بىلىنىڭ كىپنى بىر وگراچى

قیمت:- باره دیا

## المرست المفالين فضائل في

| الفتر في الناس بالج الآية الما وقد في الج النقة في الج النقة في الج النقة في سبي الله وقد في الناس بالج الآية المحدودة المحدودة الج الشخر معلومات المحدودة  | صفح            | مضمون                                       | صفحر | مضمون                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------|
| النقة في المحالنة في المحالة الآية المحالة المحالة المحالة المحالة الآية المحالة الآية المحالة المحالة الآية المحالة  | r <sub>A</sub> | ا ذالقيت الحاج نسلم عليه ومره ان ليتغفرنك   | ۵    |                                |
| واذن في الناس بالج الآتية المحالة المحالة الج التحر معلومات المحالة الج التحر معلومات المحالة |                | النفقة في الج كالنفقة في سبيل الته          | ٨    | بهلی قصل، ج کی ترغیب میں       |
| البوم الملتُ لكم ويتكم اله السوماء قط المعرفاج قط من ج لله فلم يوفت الحديث العديث الع | 19             | السبع مائة ضعف                              | ٨    |                                |
| المن المراب المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49             | صدقه کی نبت سے خریداری                      | 1.   |                                |
| ختلف اغراض سے ج کرنا اور ان الدوائج فلیتعبی اور السے میں مرطبے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳.             | ماامعرجاج قط                                | 11   | اليوم اكملتُ لكم دينكم "       |
| ختلف اغراض سے ج کرنا اور ان الدوائج فلیتعبی اور السے میں مرطبے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1"1            | عورتوں کا جہاد بج وعره ہے                   | 14   | من ج للرفلم يرفث الحديث        |
| ج مبرور کا مطلب مامن یوم اکثر من ان تیعت الحدیث الاملی عام بخشش الحدیث الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٣             | من اراد الج فليتعبل                         | 14   | مختلف اغراض سے ج کرنا          |
| ان الدّرية في الخرمن ان يُعتى الحديث المعنى المحال المحال العالم | 77             |                                             | 4    | الج المبرورليس له برزار الحديث |
| عوفہ کے دن النّر تعالیٰ کی مام بخشش اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10             |                                             |      |                                |
| ا دوی الشیطان یوگا الحدیث الم الم الله الآیة الآیة الآیة الا الله الآیة الآیة الا الله الدوی الشیطان یوگا الحدیث الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 700            |                                             |      |                                |
| اروی الشیطان یو گا الحدیث امر العاص وقور گرافی العالی کی العاص وقور گرافی العامی می تعدید العاص العامی می تعدید العاص وقور گرافی العامی می تعدید العامی می تعدید العامی می تعدید العامی می تعدید العامی العامی می تعدید العامی ال |                | دومری صل مج نزر کے لی وقید میں              | 14   |                                |
| شرط عروبن العاص و قرارً المج يهذم ما قبله ۲۰ منور كاارشا وكروه فيا به يهودى مرسي ما قبله من عن يمينه ۲۱ فيارشا وكروه فيا به يهودى مرسي ما من سلم يلبي الالبي من عن يمينه ۲۱ با من كان له مال فلم تج ولم يزك سال الرحبة ۲۰ بن كان له مال فلم تج ولم يزك سال الرحبة ۲۷ بن كرف قت ج نذكر في كا افسوس ۱۷ به عنول بو في كرف كرف تن المحت له وتت يج نذكر في كا الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۲ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر المحت المحت له وتصنى خمسة المحت المح | 44             | ومن لفرفان الله الاية                       | 14   |                                |
| شرط عروبن العاص و قرارً المج يهذم ما قبله ۲۰ منور كاارشا وكروه فيا به يهودى مرسي ما قبله من عن يمينه ۲۱ فيارشا وكروه فيا به يهودى مرسي ما من سلم يلبي الالبي من عن يمينه ۲۱ با من كان له مال فلم تج ولم يزك سال الرحبة ۲۰ بن كان له مال فلم تج ولم يزك سال الرحبة ۲۷ بن كرف قت ج نذكر في كا افسوس ۱۷ به عنول بو في كرف كرف تن المحت له وتت يج نذكر في كا الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۲ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبرً اصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۷ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر الصحت له وتصنى خمسة اعوام م ۲۸ الن عبر المحت المحت له وتصنى خمسة المحت المح | ۳۸             | اصحابہ سے تقل کیالیا کہ جو طاقت کے باو ہو ج | 11   |                                |
| جے کے بختلف افعال کا تواب ۲۲ من کان لرمال فلم کیج ولم بیزک سال الرجبۃ ۲۲ موت کے وقت کیج دلم بیزک سال الرجبۃ ۲۲ موت کے وقت کیج دالوں کو جواب ۲۳ موت کے وقت کیج نذکرنے کا افسوس ۲۸ موت کے وقت کیج نذکرنے کا افسوس ۲۵ ان عبر اصحت لرجمتنی خستہ اعوام کی جب کے قبول ہونے کے تو اسام کے |                | اندرے میں اس لی مارجازہ ندیر صول            | 19   | 4 44                           |
| جے کے بختلف افعال کا تواب ۲۲ من کان لرمال فلم کیج ولم بیزک سال الرجبۃ ۲۲ موت کے وقت کیج دلم بیزک سال الرجبۃ ۲۲ موت کے وقت کیج دالوں کو جواب ۲۳ موت کے وقت کیج نذکرنے کا افسوس ۲۸ موت کے وقت کیج نذکرنے کا افسوس ۲۵ ان عبر اصحت لرجمتنی خستہ اعوام کی جب کے قبول ہونے کے تو اسام کے | 49             | ا صور کا ارتبادله وه عام مروی مرح           | 4.   |                                |
| الم الموت كوفت ج نذكر في الموس كوفت ج نذكر في كا الموس كوفت ج نذكر في كا الموس الموس كوفت ج نذكر في كا الموس كوفت ج نذكر في كا الموس كوفت بي الموس كوفت بي كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N-             | المال المال فلم يحد المالحة                 | 71   |                                |
| جے کے قبول ہونے کے قبطے کا ان عبر اصحت لر دیمفنی جمستا عوام کے اس عبر اصحت لر دیمفنی جمستا عوام کے اس عبر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.1            |                                             |      |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | الده الاحد من المحنى في ما الحدامي          | 44   |                                |
| الحاج يشفح في اربع مائد الحديث الما اليفد في الربط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4              | الن فيرا في مرو ل                           | 10   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | עשעיטיקב                                    | 74   | الحاج يسفع في اربط مائة الحديث |

14

بوكام كى عكر فريح تيس كرنا من دخله کان آمنا بے مگر خرج کرنا رہا ہے 99 اذجعلنا البيت متابة لعيرت رليف كي تعميري بقدرمشقت تواب ملاب 20 خرزمات سي كعبه كامنهدم بونا يدل ع كاتواب اوراس كى ترائط 1.0 برکے طواف وغیرہ کا تواب الملئكة تصافح الركبان وتعانق المشاة 1-0 براسور کے فضائل يوكمي فصل ج ي حيقت 1.6 سوركا لوكول كالمابول سكالابرواما سفرنج كى سفرآخرت سے شابہت كي فعيل سفر ج مظهر البي عبى البي عبى اوراس كي توقيع 111 ملترم اجابت كى عكرب مفریح کی ۲۵ مائیں IIY حضرت تبلي كالمين مرمدك ج كاامتحان حرام ويغره من تماز كاتواب ہوں مصل جے کے آداب یں 44 111 ودوا فأن خرالزاد المقوى مكرميس كناه كرنا 4 بغيرسفر فري كرج كرنا 110 ج کے لئے طلال دوسیر كعب ميس داخلي 114 زمزم كاياني ظلم اورحام مال يروعير 114 ج من نظر برے حفاظت 14. الحاج اشعث التفل ج مين سرياني 141 ج کے تیں آداب 124 سالوس فصل عره كفاس قبول کی امید اخلاص کی کوششش 144 چھی قصل کر کردر اور کھیے کے فضائل واتمواالج والعمرة لشر 140 إِنَّ أَوَّلُ بُنْتِ وَمضع للنَّاس الآية افضل الاعال ع مرور وعرة مرور 144

4

رمضان شريف كاعره 4.4 ١٢٨ امرت بقرية تاكل القرلي الحجاج والعمار وفدالتر 4-4 لكالرج وعروكنا ١٢٩ ايترب كينے كى حانعت 4-6 عورتوں کاجهاد عجوم Y.A هوى قصل زيارت مريز وم مريب كالكم 111 ١٣٢ مرينك قيام كي عظمت والمميت قرمشريف كى زيارت 414 الايمان ليأرزالي المدين اماريث زيارت 414 414 مرينه مين يركت كي دُعار سلام كرنا اوردورس سلام بعيجنا ابل مرینہ کے ساتھ دفاکرنا لاتشرارحال الاالى تكنة مساجر صحابه اورتابعين كاسفرزيارت 441 مسجديس حالىيس تمازي اوس تصل آواب زیارت ١٢١١ مريت مياك كي مثى زبارت کے ساتھ آداب سلام کے الفاظیں اختصار ١٥٨ روصر ترليف اور منبر ترليف شوروشغب سے احراز ١٢١ مسجد کے خصوصی متون ياك قرول كى صورت YYA ١٤٠ اخاتمه حضوراكرم صلى الله يقيى مامنرى 744 الما عليولم كم ج كاواقع شبدار أحدكى حاضرى ١٤٢ اخلفائ راشدين كاج قبائي ماضري الما الح كرنے والوں كى تشر حكايات مدرزك مقامات اورسات عدا ان داقعات محمتعلی مروری تنبیه زائين كى جاليسس حكايات حفوراكم صلى الترعليه والم كي تواب بن زيار ٢٠٠ وكل كى بحث وسوس فصل رین کے فضائل میں ۲۰۲

## يِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ مِن الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكَرِيمِ فَعَمَّى الرَّمُ اللهِ الكَرِيمِ فَعَمَّى المُنْ المُنْ اللهِ الكَرِيمِ فَعَمَّى اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ الرَّمُ المُنْ الرَّمُ اللهُ المُنْ ال

المتابعث إس سيكارك قلم تبليني سلسل بين يبلي بعى جندرساك تنائع ہو چکے ہیں اور الترجل شانہ کے فضل سے ان کے دینی منافع کے متعلق اکا براور احباب كى طرف سے تحريرى اور زبانى بيامات بھى خلاف توقع اتنى كترت سے يہنے و موج تعجب ہیں۔ اپنی نااہلیت کی وجہ سے شان سے اس قدر لفع کی توقع تھی ندایتی براعالیوں اور كم ما يكى كى وحبرسے وہ اس قابل تھے كہ ان سے اثنا نفع مخلوق كو پہنچے۔ كيونكہ و تخص تور عامل نہ ہواس کی بخرر و تقریب بھی نفع کم پہنچتاہے۔ میں اب تک بھی ان منافع کو اين جياجان حضرت مولانا عرالياس صاحب رحمة الترعلير رواين تبليغي ماعي س منصرف بندستان کے ہرکونے میں بلکہ بیرون بندیمی بہت مشہور ہیں) کی توقیا اثر سمحتار ہا اور سمحتا ہوں۔ اسی وجے ان کے وصال کے بعدسے جس کو جارسال سے زیادہ عصد گزرگیا برملسلہ بند کر دما تھا۔ حالانکہ صرت موصوف نے اپنی حیات کے آخری ایّامیں دورسالوں کی باصرار فرمائش کی تھی۔ او لا تجارت اور کمانی کے فضائل میں ایک رسالہ کا حكم فرمایا تصاجس كا فوری طور پر ایک اجمالی نقشهٔ بھی اسی بیماری كی شدّت بیس لکھ کرمیت كرديا تفا مرمن كى شرت كى وجرك اس كو الانظر فرمانے كى نوبت زائى.دوارے الفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے ہیں خرج کرنے کے متعلق، جس کا تقاضا انجرزمانة حيات من أن يرشدت سے تقا اور اس مضمون كا آخرى اليامين بهبت زياده اجتام تفاراس كمتعلق ايك رساله فضائل مين للحف كاباربار حكم فرمايا ، حتى كرايك بار تماز كه ري بور بي تفي دومراسخص امام تصا، تكبير بهو حكى تقي صف سے آگے کومنہ نکال کرفرمایا" دیکھنااس رسائے کو بھول نہ جانا ؟ مگراس کے باوتور

ابتک کوئی سے رسالے کے لکھنے کی تو بت نہیں آئی اور حب بھی ان حالات سے واقف احباب کی طرف سے ان کے لکھنے کا تقاضا ہوا، اپنی نااہلیت کا تصوّر غالب ہوکرسٹر راہ بنتارہا۔ کئی مزنبران دونوں رسالوں کے متعلق جیا جائے کا اصراریا داکر خیال بیدا ہوا پھر اپنی حالت اور دنیا کی رفتار نے اس خیال کو دبا دیا۔
جیال بیدا ہوا پھر اپنی حالت اور دنیا کی رفتار نے اس خیال کو دبا دیا۔
میرے جیا زاد بھائی عزیزی الحافظ الحاج مولوی محد پوسف سلمنہ والول کو الول ہو الحاج مولوی محد پوسف سلمنہ والول کا رہے تھے۔

رالابتيه كالطرك موافق اس اياني تركب كى دعوت مين افي والدصاصة كا قدم باقدم اوراس جدب سان كے صحيح اور حقيقى وارث بين،ان ير دوسال سے جازيں اس ترکب کو فروع دینے کاجذبہ ہے۔ تود تحامان برجی اس کا تقاصاتھا۔ اسی جذبے کے ماتحت وہ دوم تب صرف اسی مقدر کے لئے جاز تشریف کے جاملے تھے جس کوھنر مولانا الحاج الوالحس على ميان صاحب \_ زمخفر اأن كى سوائح بيس يخري فرمايا ب- اور حقیقت بھی ہی ہے کہ عرب ہی وہ برگزیرہ جماعت ہے جس نے ابتدایس تمام دنیا مين اسلام كويهيلايا وه حضرات اگراين اسلاف كيفش قدم يرهيلس توليقينا أب بهى انتاء الترتفاني دنيا من اسلام اسى طرح جمك سكتاب جس طرح ابتداء زماني جماعا۔ اس کے علاوہ مجاج کی جاعت ہو ہرسال ہزاروں کی تعداد یس مج کو جاتی ہے وہ جے کے فضائل اور مرّات و برکات سے ناوا تفیت اور آواب جے کے نامعلی ہونے کی وجہ سے جس دین جذبہ اورجن برکات کے ساتھ اس کو والیس آناجاہیاں سے اکٹرفالی ہاتھ والس آتی ہے۔

ان وجوہ سے وریز موصوف کا دوسال سے امرار تھا کہ ج وزیارت کے ضائل میں بھی چندا ما دیث کا ترجم امت کے سامنے پیش کرول تاکہ ج کوجانے والے حضرا ان احادیث کی برکت سے اُسی ذوق وشوق کے ساتھ جا بئی جوال کی شان کے ناب ہوا ورج سے والیسی بھی انہی دینی جزبات کے ساتھ ہوجو اس مبارک اور نہایت ایم عمل کے مناسب ہوں نیز ذوق وشوق کے ساتھ جانے والے جاج کی کترت ہوجو نود بھی دین کاجذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور وہاں کے قیام بس اہل عرب سے بھی خود بھی دین کاجذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور وہاں کے قیام بس اہل عرب سے بھی

فضائل اُن کے اصلی اور جدی کاموں میں اثنتغال کی اور انہاک کی اشرعااور در تواست کریں۔عزیز موصوف دوسال سے اس کی ضرورت کا اظہار اور تکمیل پراصرار کراہے متح رادهرے وعدہ سے آگے برصنے کی نوبت نہائی۔ لیکن حق مجانهٔ وتقرس جب کسی کام کااراده فرماتے ہیں تواس کے لئے اسباب بھی غیب سے بدا ہوجاتے ہیں۔ جاجان کے وصال کے بعدسے اب تک سال رمضان المبارك كالهبين إس ناكاره كونظام الدين كزارف كى نوبت آتى رسى اوراي متاعل کے ہوم کی وجہ سے ۲۹ متعبان کو اگر ہر شوال کو ہمیشہ والیسی ہوجاتی تھی ۔ امسال بعض جبوريوں كى وجرے عبركے بعد بھى بہان قيام كرنا يرا توعورير موحوف كو ا صرار کا زیادہ موقع مل کیا۔ اور صرعبد کی رات سے عشاق کی دیار مجبوب پرحامتری کا زمانه الروع بروجانے سے اس دیاری یادے بھی،طبیت پر اثر کیا۔ جو ہرسال تول سے وسط ذی الجرتک اکثر آبار سامے ۔ اور جول جول ج کا زمانہ قریب آتا ہے بیصور كرخوش قسمت عاشق اس وقت كياكرره ميول كے، اپني طرف بے اختيار متوجب كرمارماب-اس لي متوكل على المتراج سرشوال التدهيم جهار شنبه كوبير رساله متردع كرتابهون اوردس فصلون اورايك فائمه مين تنقر طور يرجنداها ومن كالرتبداور كي متقرق مضامين ييش كرتا بول -

فصل اول ترغیب ج میں - دوم ج ندر نے کی وعیدس سوم ،اس سفرس منقتوں کے تحل میں۔ تجارم ، بچ کی تقبقت میں ۔ بیجم ، جے کے آداب ای بستم مكر مرمه ك آواب وفضائل مين مفتم عمره كي بيان مين - مشتم ، روضن مطهره كي زیادت اور سجر نبوی کی ماصری میں - نہم ، زیارت کے آواب میں وہم ، سر سطیم

خاتمه مي صنوراندس صلى الترعليه ولم كے ج كامفصل واقعهم اور بعض دوہرے جال نثاروں کے جے کے فخفر تھے ہیں۔

وَ أَذِنْ رِفِي السِّيَّ اسِي

بِالْحَدِيِّ يَا تُنُوكَ رِجَالًا

وَّعَلَىٰ كُلِّ صَامِر

يَاتِينَ مِنْ حَكِلّ

فَح عَمِينِينَ و لِيَتْهَالُوا

مُنَارِفِعُ لَهُمْ

و المراق المراق

جے فضائل اور اس کے احکام میں قرآن پاک کی بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں اور احادمیث تولاتعداد وار دہوئی ہیں جن میں سے منونے کے طور ریھوڑی سی اس رسالے میں ذکر کی جائیں گی۔

بیں اپنے ہررسانے میں اختصار کی بہت کوشش کرتا ہوں کہ دینی چیزوں
کے لئے نہ پڑھنے والوں کے پاس وقت زیادہ ہے نہ رسالے کے بڑے ہوجانے کی
وجسے قیمت میں اضافہ ہوجانے کے بعد نربیانے والوں کے باس پیسہ ذائر ہے۔
ہال سینما دیکھنے کے لئے بیاہ شادیوں میں خرج کرنے کے لئے غریب سے غریب کے
پاس بھی بیسہ کی کمی نہیں۔ بیا اللہ کی شان ہے۔ اس لئے اوّل مختصر اچند آیات ذکر
کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد چند احادیث ذکر کی جائیں گی:۔

آوگوں میں تج رکے فرض ہونے) کا اعلان کر دو (اس اعلان سے) لوگ ممہارے باس (یعنی مہاری اس عارت کے باس جے کے لئے) جلے آئیں گے باوس چل کربھی اور (ایسی) اوشنیوں برسوار ہوکر بھی جو دور و دراز راستوں سے جس کرائی ہوں (اورسفر کی دوبرے) ڈبلی ہوگئ ہوں تاکہ یہ آنے والے اسیف

(الذية) منافع ماصل كرين-

ف بیت الله ترنین کی سب سے پہلی بنایں اختلاف ہے کہ حضرت

آدِم علی نبینا وعلیالصلوة والسلام نے بنایا، یا اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا۔
حتی کوبض نے کہا ہے کہ زمین کی سب سے پہلے ابتدا اسی جگہ سے ہوئی کہ پانی پر
ایک بلیلے کی شکل تھی جس سے پھر بقتہ زمین کا حصر پھیلایا گیا۔ لیکن تھزت نوح
علیہ العسلوة والسلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کی
علیہ العسلوة والسلام کے زمانے میں جہ صفرت اسمعیل علیہ السّلام کی مددسے اس کی
تعمیر کی جس کاذکر پہلے پارے میں وراڈ یکوفع الموقوق الموقوع ویک البہ تیت و
الشخوی میں ہے اس آئیت منرفیز سے بہلی آئیت میں اُسی کا بیان ہے کہ اس گھر کی
المشخوی ملیہ السّلام نے اس مکان کی از میر نو تعمیر کی۔
ابراہیم علیہ السّلام نے اس مکان کی از میر نو تعمیر کی۔

ايك حديث من آيا ب كرحب الترجل شانه في عنرت آدم عليه الصّادة والسّلام كوجنت بي أمّارا توان كے ساتھ اینا گھر بھی آمارا اور فرمایا كراے آدم! میں تیرے ساتھ اینا کھر بھی اتارتا ہوں اس کا طواف اسی طرح کیا جائے گاجس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتاہے اور اس کی طرف نماز اسی طرح برصی جاتے كى جس طرح ميرے عرش كي طرف تمازير طبي جاتى ہے۔ اس كے بعد طوفان نوح کے زمانے میں بیمکان اعظالیا گیا۔ اس کے بعرصرت ابراہیم علیالسلام کوالٹر جل شانهٔ نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کی تعیین تو دفرمادی رزفیب نزدی. حديث من آيا ہے كرجب خضرت ابرا بيم عليه التلام بيت التر تربيف كى تعمیرے فارع ہوئے تو بارگاہ فداوندی میں عض کیا کہ تعمیرے فراغت ہو جی ہے۔ اس يرالترجل شانه كى طرف سے حكم ہواكہ لوگوں بيں ج كا اعلان كروجس كا اور كى آيت مين ذكرب حضرت ابرائيم عليه السلام نے عض كياكه يا التراميري آواز كس طرح يہنج كى - الترمل شانه ك فرمايا كه آواز كا بہنجانا بمارے ذهر ب- عذت ابراميم عليه التلام فاعلان فرماياجس كوآسمان زيبن كے درميان مرجيز في التا اج اس میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ لاسلی سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک آواز

المجنيج رسي سے تولاسلكيوں كے بنانے والوں كا بنانے والاجب آواز بہنجانے كاارادہ كرے تواس ميں كيا اشكال ہوسكتاہے۔

دومری حدمت میں ہے کہ اُس آواز کو ہرشخص نے منا اور لتبیک کہا جس کے معنی ہیں کہ میں ما عزبوں۔ یہی وہ لبیا ہے جس کوماجی احرام کے بعراح افرع كرتا ہے۔ جس شخص كى قسمت ميں الترجل شانه نے ج كى سعادت لكھى تھى دواس

آواز سے بہرہ ور ہوااورلبیک کی ۔ (اتحاف)

دواری عدیث میں آیا ہے کہ جی شخص نے بھی خواہ وہ بدا ہو جا تھا یا ا بھی تک عالم ارواح میں عقاء اُس وقت لبیک کہا وہ ج ضرور کرتاہے۔ ایک صدیت میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لیسک کہا وہ ایک ج کرتاہے۔

جس نے اُس وقت روم تبدلبیک کہا وہ دوم رتبہ ج کرتاہے اوراسی طرح جس تے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبک کہا استے ہی ج اس کونصیب ہوتے ہی (دراق) کس قدر نوش نصیب ہیں وہ روحیں جنوں نے اس وقت دیا دم لبیک کہاہو

كر بلسيوں ج ان كونصيب ہوئے يا ہوں گے۔

ج ركاز مانه) جند جيني بي بورمشبور و معلوم بي ريعي كم سوال سے دس دی الجہ تک اس جوشخص ان ایام میں اپنے اویر ج مقرر کرنے (کہ ج کا اورام باندھ کے) تو کھرنہ کوئی فحش بات جا زہے اور نہ عرول می درست ہے اور نہ كسى قسم كالمجالوا زياب ربله اس كوهائ كرم وقت تيك كام من لكارب) اور تونك كام كروكيوتي تعالى شانه اس كوجات بين (ان كوبر شخص كى بربات كا

أكتج آشه ومعلومك فَهَنْ فَرضَ فِيُهِنَّ الْحُجُّ فَ لَا رَفَتَ وَلَا فَسُونَ وَلَا جِلَالَ رقى الحكيج طورما تنفعكوا مِنْ خَارِيَّعَلَمْهُ

ہروقت علم رہتاہے اس کے موافق اس کو جزایا مزا دیتے ہیں اس لئے ان نیکیوں کابہت بدلہ عطافرمائيس كم جوان مبارك اوقات بس كى جائيس كى) -

ف ۔ فض بات دوطرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہو بہلے سے بھی ناحارتھی

اس کا گناہ بچی مالت میں کرنے نے زیادہ ہوجاماہے۔ دوسرے وہ بوہلے ے جا رتھی ، جیسا کہ اپنی بوی سے بے جابی کی بات کرنا۔ بچ میں وہ بھی جا رہیں ہی۔ اسی طرح عکم عدولی بھی دوطرح کی ہے۔ایک وہ جو سلے بی سے ناجاز تھی ساکر سا گناه،ان کی معصیت ج کی حالت میں زیادہ سخت ہوجائے گی۔ دومرے وہ امور بويلے سے جازے ، اب ج کی وجہ سے ناجائز ہوگئے جیساکہ توشیولگانا، یہ اب ناجار بوليا اليسے بى رطنا جھكونا يہلے سے بھى براہے مكر ج بين اور بھى زيادہ برا ہے۔ (بیان القرآن) - اگرم عرول علمی میں محبر داکرنا مجی داخل ہے مرحونکہ ہے میں اكثرساتيول بين نزاع بوبى جاما ہے اس كتے اہمام كى وصب اس كوفاص كو سے ذکر فرمایا جیسا کہ آئن و بہلی صدمت کے ذیل میں بھی اس کا ذکر آریا ہے۔ النيوم الكمكت لكي اتحد اتحدن مهارے ك تمارے دين ويس في دينت كُوْ وَ ٱلتَّمَيْتُ (سرطرح) كامل ومكمل بناديا اورتم يراينا انعام رآج) عَلَىٰكُوْ رِنْعُمْتِيْ وَرُضِيْتَ اوراكرديا اوريس في اسلام كوتمهارا دين بننے كے ان لحكم الإشكرة ربمیشه کو) بیندگراییا (که قیامت یک تمهاریسی دین دِیناط رہے گااس کومنسوخ کرکے دومرادین بخورزندکیا

ف ۔ ج کے اہم فضائل میں سے بیھی ہے کہ یہ آیت شریفی جی سی سے کہ بی آیت شریفی جی سی سے کہ ج اسلام کے بنیادی ارکان میں ہے۔ اسی برارکان کا افتقام ہوا ہے اوراسی براسلام کی کمیل و تتمیم ہوئی ہے ۔ اسی میں آیة اُلْبُوْمُر اَلْمُمَلُتُ لَکُوْنَا اَلْ ہُونَ ہِ ۔ اسی میں آیة اُلْبُوْمُر اَلْمَمَلُتُ لَکُوْنَا اَلْ ہُونَ ہِ ۔ اسی میں آیة اُلْبُوْمُر اَلْمَمَلُتُ لَکُوْنَا اَلْ ہُونَ ہِ وَنَیْ ہِ ۔ اسی میں آیة اُلْبُوْمُر اَلْمَمَلُتُ لَکُوْنَا اَلْ ہُونَ ہِ مِنْ اَلْ اِلْمَارِ سَنْ مَعْلَمَ سَنْ مَعْلَمَ مِنْ اِلْمَا مِنْ مَعْلَمَ مِنْ اِلْمَارِ مِنْ اِلْمَارُ مَالُكُونَ مَالَكُونَ مَا اَلْمَالُونَ مِنْ اِلْمَارُ مِنْ الْمَارُ مِنْ اللّٰ اللّٰ مَالِ اللّٰ مَالَكُونَ مَا اَلْمُونَ مِنْ اِللّٰمَارُ مِنْ اِلْمَالُونَ مِنْ اِلْمَالُونَ مِنْ اللّٰ اللّٰ مَالَكُونَ مَا اللّٰ مُنْ مَوْنَ مِنْ اِلْمَالُونَ مِنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِی مِنْ اَیْرِیْ مِنْ اللّٰمِی مِنْ اللّٰمِی مِنْ اللّٰمِی مِنْ اللّٰمِی مِنْ اللّٰمِی مِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُ اللّٰمِی مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمَ مِنْ اللّٰمِی مِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ الْمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ

دینگر مضرت عرض فرایا کہ مجھ معلی ہے کہ بیس دن اور کہاں نازل ہوئی ،
بحد اللہ ہمارے بہاں اُس وقت دوعیدیں جمع تھیں ایک جمد کا دن رکہ وہ بھی الحصو مسلمان کے لئے بمنز لہ عبد کے دن کے ہے ، دو مرے عرفہ کا دن رکہ وہ بی بالحصو حاجی کے لئے عید کا دن رکہ وہ بی بالحصو حاجی کے لئے عید کا دن ہے ، حضرت عرض فرمایا کہ یہ آیت جمعہ کے دن شام کے وقت عصر کے بعد جب کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں وقت عصر کے بعد جب کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرمائے ، نازل ہوئی ۔ در حقیقت یہ بڑا مزدہ ہے جواس آیت میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرمائے ، نازل ہوئی ۔ در حقیقت یہ بڑا مزدہ ہے جواس آیت میں منایا گیا ہے ۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت شرفین کے بعد طلت وحرمت کے بارے میں کوئی جرید مکم نازل نہیں ہوا۔ جب آدمی تج میں برخیال کرے کہ اس فرلینہ میں اور دین مکمل ہونے کا یہ ذریعہ ہوا ہے تو کتنے ذرق وشوق سے اس فرلینہ کوارا کرناچاہئے وہ ظاہر ہے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور اقد س ملی اللہ علیہ وہ کم اینی اونٹنی پر تھے وہ اونٹنی اوج کی وجہ سے بیٹھ سی کوئی کوٹری نہ ہوئی کوٹری نہ ہوئی کوٹری نازل بیٹھ کی کوٹری نہ ہوئی ایک کردن گرادتی اور جب حضور اونٹنی پر ہوتے اور وجی نازل ہوتی تو وہ اونٹنی بہت کہ دن گرادتی اور جب تک وجی خرات نہ کرسکتی ہوتی تو وہ اونٹنی بر ہوتے اور وجی نازل ہوتی تو وہ اونٹنی بر ہوتے وہ اور خرات نہ کرسکتی خرات کی دون کرادتی اور جب تک وی خرات ہوتی حرکت نہ کرسکتی تھی۔ حضرت عبد اللہ بن کرون کرادتی اور جب تک وجی خرات کے ہیں کہ جب وجی نازل ہوتی سے تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میری جان کی جانے گی۔ زیرمنتوں

ہے تو ہے بیرت ہونا ہے ہر بیری جات کی رائر ورا میں کہ جب آیت ترافیہ لا یک توی القاعد دُن وی الفاعد دُن ویس منور کے باس بیطا ہوا تھا، ورائے ہیں کہ جب آیت ترافیہ لا یک توی الفاعد دُن ویس المہوئے ویاس بیطا ہوا تھا، حصور پر عشی سی طاری ہوئی تو آیٹ کی ران میری ران بر رکھی گئی اُس کے وزن سے میری ران پر رکھی گئی اُس کے وزن سے میری ران ٹوٹی جاری تھی (درمنٹور) میدالم ترجی باک کلام کی ظرفی ہیں ہیں میں کہ کام کی ظرفی ہیں۔ مقمی جس کو ہم لوگ ایسا مرمری اور لا پروائی سے پڑھے ہیں جیسا کہ ایک معولی کلام ہو۔ بہاں یک جند احادیث کا ترجم بیش کرنا ہوں:۔

حضور كارشاد ب كربوشخص الدر كے اتے ج كرے اس طرح كرأس تج بيس نه رفت بو (يعنی فعش بات) اور نه فعق بو (يعنی مردی) وه ج سے ايسا والس ہوتا ہے جبسا أس د عقا جس دن مال كے يميط سے نكلا تھا۔

(۱)عن ابى هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ حَجَّ بِللهِ فَاكْمُ يُرْفُثُ وَلَمْ يُفْسُقُ رَجَعَ كَبُورُمْ قُولُدُ تُهُ يُفْشُقُ رَجَعَ كَبُورُمْ قُولُدُ تُهُ مُمْهُ وَمِنْ مَنْ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ

ف جب بحیہ بیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے کہ اُس پر کوئی گناہ، کوئی لغرش ، کسی تسم کی داروگیر کھیے نہیں ہوتی ، یہی ا ترب اس جج کا جواللہ کے واسطے کیا جائے۔ فضا سی مناز کے متروع میں میصنمون گزر حیا ہے کہ علماء کے نزدیک اس قسم کی احادیث سے صغیرہ گناہ مراد ہوا کرتے ہیں اگر چرجے کے بارے میں جور وایات بکترت وارد ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بعض علماء کی پر تحقیق ہے کہ جج سے صغائر کیار سب گناہ معاف ہوجائے ہیں۔

اس مدین باک میں تین مضمون ذکر فرمائے ہیں۔ اوّل یہ کالترکے واسط فج کیاجائے یعنی اس میں کوئی دنیوی غرض شہرت، ریا وغیرہ شامل نہ ہو بہت سے لوگ شہرت اورع تن کی وجہ سے فج کرتے ہیں وہ اتنا حرج اور خرج تواب کے امتبارے بار ضائع کرتے ہیں اگرجہ عج فرض اس طرح بھی اوا ہوجائے گا لیکن اگر محفن اللّٰہ کی رضا کی نیت ہوتو فرض اوا ہونے کے ساتھ کس قدر تواب کے اتنی بڑی دولت کو محض چند لوگوں میں عربت کی نیت سے ضائع کر دیناکس قدر نوشان اور خیارے کی بات ہے۔ قدر نوشان اور خیارے کی بات ہے۔

ایک عدمت میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے اتیر لوگ تو بج محض میرد تفریح کے ارا دہ سے کریں گے (گویا لندن وبیریں کی تفریح نہ کی جاز کی تفریح کرنے کا کہ تفریح کرنے کا کہ تفریح کرنے گا کہ تجارت کی غرض سے بچ کرے گا کہ تجارتی ال کچے اور عقمار ریا و شہرت کی جب تحارتی ال کچے اور عقمار ریا و شہرت کی جب سے بچ کریں گے رکہ فلاں مولانا صاحب نے یا بچ کیے، دس جے کہے) اور غرباء

کھیک مانگنے کی غرض سے جائیں گے (کز العمال)۔ علماء نے لکھا ہے کہ جولوگ اجرت کے ساتھ جج بدل کرتے ہیں کہ اس جے سے کچھ دنیوی نفع حاصل ہوجا ہے وہ بجی اس بین داخل ہیں گویا جے کے ساتھ تجارت کر رہا ہے جیسا کہ صربیت مطالعہ کے ذیل ہیں آرہا ہے۔

دوسری صریت میں آیا ہے کہ سلاطین اور بادشاہ تفریح کی نیت سے ج كريس كے اور عنی لوگ تجارت كى غرض سے اور فقرار سوال كى غرض سے اور علمار شہرت کی وجہسے (اتحاف) - ان دولوں صربوں میں کھر تعارض نہیں۔ بہلی صرب من جوعنی بتائے گئے ان سے اعلیٰ درجے کے عنی مراد ہیں جن کو دو ہری عدیث میں سلاطین سے تعبیر کیا ہے اورجس کواس صدیت میں عنی سے تعبیر کیا ہے وہ سلاطین سے کم درجہ مرادہے جس کو پہلی صریت میں متوسط طبقہ سے تعبیرکیا ہے۔ ایک مدست بس ہے کہ صرت عراض مامردہ کے درمیان ایک مرب تشريف فرما تصے ايك جماعت آئى جو اپنے او توں سے اترى اور بيت الله مترليف كا طواف کیا،صفامروہ کے درمیان سمی کی مصرت عرش ان سے دریافت کیاتم کولیاگ ہو ، اکفوں نے عرض کیا کہ عراق کے لوگ ہیں۔ حصرت عرف فرمایا کریہاں کیے آنا ہوا۔ امھوں نے عوض کیاکہ ج کے لیے مصرت عرض نے فرمایا کونی اور عوض تونہ مقی ، مثلاً این میراث کاکسی سے مطالبہ ہویا کسی قرض دارسے روبیر وصول کرنا ہوباکونی اور تجارتی عرض ہو۔ الحول نے عرض کیا نہیں کوئی دو مری عرض نہ تھی۔ حضرت عرض في فرمايا كراز مرنواعال كرو، يعنى يبلے سارے گناه تمہارے معاف بوقيے۔ دومری چیز صربت بالامی بیدے اس میں رفت یعنی فی بات ناموراس سے قبل قرآن یاک کی آیت انترافیہ میں سے لفظ فالد رفت گزر جاہے علماء نے انتهاہ كربه ايك ايساجامع كلمرس عن مرسم كى لغواورك بوده بات داخل محتى كربيوى كے سامنے صحبت كا ذكركر نابھى داخل ہے حتى كراس قسم كى بات كا انتھے ہے یا با تھے سے اشارہ کرنا بھی دافل ہے کہ اس قسم کا ذکر شہوت کو انجد رتا ہے۔

تبسرى بز بواس حديث ياك يس ذكركي كني وه فسوق يعني عكم عدولي مز موناہے ۔ یہ تھی قرآن یاک کی آیت مذکورہ میں گزرجیا ہے ۔ علمار نے لکھاہے کہ بیہ بھی ایک جامع کھرہے جوالتر جل شانہ کی مرسم کی نافر دنی کوشامل ہے۔اس میں جهارا كرنا بهى واخل ہے كريريمي حكم عدولي ہے۔ نبى كريم صلى التدعليه وسلم نے ايك حديث ياك من ارشا دفرمايا كرج ي خوبي زم كلام كرنا اور لوكون كوكهانا كهلاناب. المذاكسي سے سختی سے گفتگورنا مرم كلام كے منافی ہے۔ اس لئے صروري ہے كم آدی اینے ساتھوں ربارباراعراض ناکیا کرے ، بدوؤں سے سختی سے بیش ناکے برتحض كے سائد تو اصع سے اور خوش خلقی سے بیش آئے علماء نے لکھا ہے كہ خوش فلقى يرنهس كردومرول كو كليف نه بهنيائ بلكرخوش فلقى برم كردوم كى اذبت كوبردانت كرے . سفر كے معنى لفت ميں ظامر كرنے كے ميں علمائے لکھاہے کہ سفر کو سفر اسی وجہ سے کہاجاما ہے کہ اس س آدمی کے اخلاق ظاہر ہوئے ہیں۔ صرت عرشے ایک شخص سے دریا فت کیا کہ تم فلال کوجانے ہو کہ کیسا آدمی ہے۔اکفوں نے عوش کیا کہ جی جاتا ہوں ۔حضرت عرض دریا فت کیا کہ تم فرکھی کوئی سفراس کے ساتھ کیا ہے۔ اکنوں نے عرض کیا کہ سفرتہ نہیں کیا۔ حضرت عرائے فرمایا کر بھرتم اس کو تہیں جانے ۔ ایک حدیث میں ہے کہ حزت بر رف کے سامنے ایک صاحب نے کسی کی تعربیت کی کہ بہت اچھے آدمی ہیں جھزت عرض نے دریافت ولیا كتم نے ان كے ساتھ كوئى سفركيا ہے ؟ الحفول نے عرض كيا كر سفر تونہيں كيا بھير حفرت عرشنے دریا وت کیا تمہاران کے ساتھ کوئی معاملہ بڑاہ ہے و انھوں نے عوش كياكه معامله مجيئ نہيں پرا۔ تو صفرت عرض نے فرمایا كه بھر تمھيں ان كے حال كى

حق یہ ہے کہ آدمی کامال ایسی ہی جیزوں سے ظاہر ہو اہے ولیے دیکھنے
میں توسب ہی انجیے معلوم ہموتے ہیں مگرسفر میں اکثر کشیدگی ہو ہی جاتی ہے اِس
لئے قرآن یاک میں جے کے ساتھ دکلاجہ کہ ال کوخاص طورے ذکر کیا ہے۔

حضور اقدس صلى الترعليه وسلم كاارشاد

(٢)عن إبي هريرة "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحج البيرور بك كرني والع ج كا براج ت ك كَيْسَ لَهْ جَزَاء الرَّالْجَنَّة - رمتفق عليشاؤة الوالحديثين -

ف بعض علماء نے کہا ہے کہ نبکی والے ج کامطلب یہ ہے کہ اس ميں کسی قسم کی معصیت نہ ہو۔ اسی واسطے اکثر حضرات اس کا ترجمہ جے مقبول سے کرتے ہیں کہ جب آداب وہٹرا نظری رعایت ہوگی، کوئی لغزش اس میں نہ ہوگی تو ده رج انشاء الترمقبول بي بوگا-

حضرت جابر عرب ميس يسب كرج كي نيكي لوكول كوكهانا كهلانا اور

دوسری صدیت میں ہے کہ ج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کرت سے

سلام کرناہے۔ (ترغیب)

ایک حدیث بس ہے کرجب حضور اکرم صلی الترعلیہ وسلم نے ارتباد فرمایاکہ بیکی دانے وریافت کیا کہ صورتی دالا ج کیا چیزے و توصنور نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کرت سے کرنا۔ زکنز)

حضوراقدس صلى التدعليه والم كاارشاد ہے کہ کوئی دن السانہیں جس من الدرتعالی ع فرکے دن سے زائر میروں کوجہمے سے تحات دیتے ہوں بعی متی کثر مقار كوع فرك ون خلاصي موتى ہے اتنى كثير تعدادكسي اوردن كى تبين بوتى يتى تال شان (دنیاک) قریب ہوتے ہی عرفزے طورر قراتے ہیں یہ بنرے کیا ماہتے ہیں۔

(سم)عن عائشة الترسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مِن يَّنُومِ أَكْثُرُمِنَ أَنْ يَعْتِقَ اللهُ ونيه عَبْدًا مِنَ التَّارِمِنَ يَوْمِر عَرَفَة وَاتَّهُ لَيُدُنُونُمْ يُبَارِي بِهِمُ الْمُلَلِّكُةَ فَيَعُولُ مَا الْمُلَكِّكَةَ فَيَعُولُ مَا الْمُلَكِّدُ هُو لَكِيء

روايه مسلم (مشكونة) وبمعناي عن الم ف التدمل شانه كاقرب بهونا ما نتيج ك أسمان يرأزنا ما اس

اور جومضایین ذکریجے کئے بیں ان کی اصل حقیقت تو الترجل شانہ ہی کومعلوم ہے کہ وہ ہروقت قریب ہے اترف بڑھنے کے ظاہری معنی سے بالانزہے ۔ علماراس متم ، کے مضامین کورجمن خاصہ کے قرب ہونے سے تعبر فرمایا کرتے ہیں جومضمون صرف بالامين مذكورت اس مم كے مضامين بہت سى احاديث ميں وارد بوسے ہيں۔ ایک صرمت میں ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو حتی تعالی شاہ سب سے سے کے آسمان پراتر کر فرشتوں سے فخ کے طور پر فرماتے ہیں کہ ہیرے بندول کو دمکھوکہ میرے یاس السی حالت میں آئے ہیں کہ مرکے بال بکھرے ہوئے ہیں بدن براوركيرون برسفركي وجبس غباريرا بواس أبنك اللبي كبيب كاسورب دور دورسے جیل کر آئے ہیں میں تہیں گواہ بنا ہوں کہ ہیں نے ان کے گنہ معاف كرديئ ورشة عوض كرت مين كريا الله فلال شخص كنا بول كى طرف منسوب سے اور فلان مرد اور فلان عورت تو (بس کیا کها جائے)۔ حق تعالیٰ شانهٔ کا ارشاد ہوتا سے کرمیں نے ان سب کی مغفرت کر دی ۔حضور اورمانے ہیں کہ اس دن سے زیادہ نسی دن بھی لوگ جہتم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ (مشکوۃ) ایک اور حدمت میں سبے کہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے میرسے یاس آئے ہیں میری رحمت کے امید وارہی اس کے بعد بندوں سے خطاب فواتے ہیں) اگر تمہارے گناہ رمت کے ذروں کے برابر بول اور آسان کی بارش کے قطروں کے برابرہوں اور تمام دنیا کے درخوں کے برابر موں مب بھی بخش دہنے جاؤے بختے بختائے اپنے کھر حلے جاؤ۔ (کنر) ایک اور صرمیت میں ہے کہ حق تعالی شانہ فخر کے طور ریر فرمنتوں سے فرائے ہیں کہ دیکھویں نے ان بنروں کی طرف اینا رسول بھیجا بیر آس پرایمان لائے یں نے ان پرکتاب نازل کی یہ اس پر ایمان لائے تم گواہ رہوکہ میں نے ان کے سارے گناه معاف کر دیے۔ دکنن غرض بہت کڑت ہے روایات بر بہتمون وارد ہواہے۔ان بی صبی

احادیث کی بنا پربعض علماء نے کہا ہے کہ جے کی معافی صغیرہ گذا ہوں کے ساتھ مخصوص نہیں۔ کبیرہ گناہ بھی اس سے معاف ہوجاتے ہیں۔ وہ بااختیار ہادشاہ ہے اسی کی نا فرما نیوں کانام گناہ ہے وہ کسی آدمی کو باکسی جماعیت کو اینے فضل ہے باکل بی معاف کردے تو نہ اس کے لطف وکرم سے بعیدہ نہ کسی دو سرے کا اس اس

شفارقاضي عياض مين ايك قصته لكهاه كدايك جماعت سعدن تولاني کے یاس آئی اور ان سے یرقصر بیان کیا کہ قبیلہ کتا مہرکے لوگوں نے ایک آدبی کو قتل کیا اوراس کوآگ میں جلانا جایا رات بھراس برآگ جلاتے رہے مرآگ نے اس بر دراہمی اتر نہ کیا بدن ونساسی سفیدرہا۔ سعدون نے فرمایا کہ شایاس شہدنے تین ج کیے ہوں گے۔ لوگوں نے کہاجی ہاں بین ج کیے ہیں۔ سعدون نے کہا تھے یہ حدیث بہنی ہے کہ جس شخص نے ایک ج کیا اس نے اپنا فریقیہ اوالیا اورجس فے دوسراج كيا اس نے البركو قرض ديا اور جو تين ج كرتا ہے تو التدجل

شانہ اس کی کھال کو اس کے بال کو آگ پرحرام کردیتے ہیں۔

حضورا قدس صلى الترعليه وسلم كأارشار ہے کہ عروہ بدر کا دن تومستنی ہے اس کو چیوا کر کوئی دان عرفہ کے دان کے خراوہ اليدا نبس جس سيطان بيت زليل و را جوست رانده بعررا بو-بہت تیر المندرة بعوبت زاده فعتدس ممرراي اوربرس المراس وتب الدعوشدكون النرى رسول كالتركي رسول كالترت عدار زولا بندوں کے بڑے ایک کن بول کامعاف بوناد الحقاب

(١٧) عَنْ طَلْحَةً بْنِي عُبَيْدِ اللهِ بُن كُرِيْزِانَ رُسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رُوًّى النَّيْظِنَ دَوْمًا هُو فِيْءِ أَصْفَى وَلَا أَدْهَرَ وُلَا الْمُعَمِّى وَلِنَّ الْعُيْفَ مِنْ عُلِقًا ية عرع في وعدن الدرالما بري من تعرف الرهمية وعيا وراسته عَنِ الذَّنوُي الْعِظَّامِ إِلَا 

رو ده مالك مرسال (مشاوي)

ف ـ شیطان کواس دن بین جنا بھی عصر ہوجتنا بھی اس پررج و الل كارتر بوجتنا بھي وه يرليتان عال بو قرين قياس ہے كيونكراس كي عمر كيركي فت كربرى متقتوں اور محنتوں ہے اس نے لوگوں سے گناہ كرائے وہ آج الك رحمت كے جھونے بیں سب صاف ہو گئے اس پر جتنا بھی اس کو عصر اور دیج ہووہ ظاہرے۔ ایک صدمت بس آیا ہے کہ شیطان ابنے شر راشکر کو اس پر ما مور کرتاہے کہ وہ ماجیوں کے رائے میں بیٹھ کران کوراسے سے لے راہ کریں۔ (کن) صوفيرس سے ایک صاحب کشف کا قصر امام عزالی تنے اکھا ہے کہ ان كوع فدكے دن شيطان نظرايا كربہت بى كمزور بوريا ہے۔ جمرہ زرديا اے انھو سے اکسو جاری میں کرسے سیرھا کھا انہیں ہوا جاتا وہ جمک رسی ہے۔ان بزگ نے اس سے دریافت کیا کہ توکیوں رورہاہے۔اس نے کہا کہ تھے یہ چیز ڈالاری ہے کہ جاجی لوگ بال رکسی دنیوی غرض) تجارت وغرہ کے اس کی بارگاہ بیس جا مربوکے۔ عجمے بیر در اور رہے ہے کروہ یاک زات ان لوگوں کو نامراد منہیں رکھے گی، اسم عم میں رور ما ہوں۔ وہ فرمائے میں بھرمیں نے اس سے او تھاکہ تو دیا کیوں ہوگیا اس نے کہا کہ کھوڑوں کی آوازسے جو ہروقت اللہ کے راستوں میں (جے ،عرہ ،جہادوین) يهرت رہے بي كاش يوسوارياں ميرے راسے (لهوولس، بدكارى، ترام كائى .. وغیرہ) میں بھریں تو بھے کہیں اچھی نگتیں انھوں نے فرمایا کہ تیرا رنگ ایسازردکو یر گیا اس نے کہ کو لوگ ایک دوسرے کو نیکیوں یر آبادہ کرتے ہیں۔اس کام میں ایک دومرے کی مردرت میں اگریہ ایس کی امرد واعامت گنا ہوں کے کرنے میں بهوتی تومیرا این تر زمرت کاسب بوتی اینوں نے فرمایا کرتیری کمرکیوں بتعك لمئى - اس منه كما كه بنده بروقت يه كمتاب كه يا الترفاتم به لخيره كالسا شخص جن كواني فالمركا بروقت فكرب كب اين كسى نيك عمل ير كهنا

ابن شمام تب بین که بم بوگ حنرت

(۵) عَرِن ابْنِ شَمَّاسَةً قَالَ

عروبن العاص عے یاس ماصر ہوئے ان کا آخرى وقت تقا. انتقال بهور بالتفاحضرت عرواس وقت بہت درتک روتے رہے اس کے بعدایے اسلام لانے کا قصر شنایاادر فرمان لك كرجب التد حبل شانه في ميرد دل يس سلام للنے كا جذب بيد كر ديا تويس حضور اقدس صلى الترعليه وسلم كى خدمت بس ما ضرموا اورحاصر ہوكرع صلى كيا كر بيعت كے لئے ہاتھ دے دیجئے میں مسلمان ہوتا ہوں حضورت اینادست مبارک عصلایا نویس نے اینا باتھ كسيخ ليا حضور فرمايا بدكيا وبس في عرض كياكر حنور ين يهي ايك الرعد كرناحابنا مون اوروه بيرے كرالة عبل تزرين علے كناه معاف كردك مضورت زمايا عروا يجيب بات معلوم نبيس كراسلام ان سب كنا بهول كو ختم کردیاہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے بهول اور ، بجرت ان سب لغز شول كوختم كريتي سے جو بجرت سے پہلے کی بوں اور جاان سب قسورون كافاتمه كردتات جوج سے يہلے کے ہوں۔

حضرانا عمروبن العاص وَهُوَفِي سِيَاقَةِ الْمُورِتِ فُبِكُيْ طُوِيُلا وَقَالَ فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامُ فِي قَلْبِي ٱتَّنْيَتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يار سُول اللهِ أَبْسُ ظ يَرِمِينَكُ لِأَبَايِعَكُ فَبَسَطَ يُكُاكُ فَقُبُضَ يُكِي فَقَالَ مَالَكُ يَاعَمْرُو قَالَ قَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا قَالَ أَنْ يَنْخُفُرُ إِلَىٰ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ يَاعَمُرُو أَرِبَ الإشكرم يهلكم مكاكان قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْدِرَةَ تَهُ لِي مُ مَا كَانَ قَبُلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهُدِارُ مَا كَانَ قَبْلُهُ - ررواه ابن خريمة في صحبحه المحتصر أورواه مسلم وغيري اطول منه كذاني الترغيب)

ف ۔ اس مدیث تغریب سے اس چیزے قطع نظر کہ گناہ صغیرہ مراد ہیں یاکبیرہ جیسا کرسب سے پہلی عدیث بس گزر جیا ہے یہ امرقابلِ لحاظ ہے کرایک کسی کاحق ہوتاہے اور ایک اس کا گناہ ۔ ج وغیرہ سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں مگر حقوق معاف ہوتے ہیں مگر حقوق معاف نہیں ہوتے۔ مثلاً کسی خص کا مال مجرالیا۔ اس میں ایک تو وہ مال ہے جو مجرالیا ہے دو ہمرے اس جوری کا گناہ ہے۔ گناہ کے معاف ہمونے کا برمطلب نہیں کہ جس کا مال مجرایا ہے وہ بھی والیس کرنا نہ رائے گا ،اس کا والیس کرنا توضروری ہے

البنداس جوري كرف كاجوكناه بوا وه معاف بوسكتاب -

ایک حدیث میں آیاہ کہ حضورا قدس صلی الشرعلیہ وسلم نے عوفہ کی شام کوع فات کے میدان میں امت کی مغفرت کی دُعام ما نگی اور بہت الحاح وزری کا دیت مائی رہے ۔ رحمتِ الجی جوش میں آئی اور الشرجِل جلالا کا ارشاد ہواکہ میں نے تمہاری دُعار قبول کہ ہی اورجو گناہ بندول نے میرے کیے ہیں وہ معاف کریئے البتہ جو ایک دومرے پرظلم کے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ حمنور نے پر درخواست کی اور باربر یہ درخواست کرتے رہے کہ باالشرقواس پرکھبی قادرے کہ مطلوم کے قسور کو معاف فرما دے ۔ مزدافہ کی مسلم کو اید برا ہو ہو گئی ہو کہ الشرح باللہ حبال شاہر میں الشرعی الشرعی وسلم الشرعی الشرعی الشرعی الشرعی الشرعی الشرعی موسلم نے تبہم کی عادت ہو گی اور ای کی است میں (الحاح وزاری کی) جب الشر جو ایک اورشی ایک والے گا اورشی ایک اورشی ایک اورشیطان کو اس کا پتر جوالاتو آہ و واویل سے جوالات اورمی ایک اورمی ایک اورشی ایک اورشی ایک اورشیطان کو اس کا پتر جوالاتو آہ و واویل سے جوالات کا اورمی ایک اورمی ایک درخوب الشر جوالات کی اورمی ایک اورمی ایک درخوب اللہ حوالات کی اورمی ایک اورمی ایک درخوب اللہ حوالات کی اورمی ایک درخوب اللہ حوالات کو اس کا پتر جوالاتو آہ و واویل سے جوالات کی اورمی ایک درخوب اللہ حوالات کی ایک درخوب اللہ حوالات کی اورمی ایک درخوب اللہ حوالات کی درخوب اللہ حوالات کی درخوب کی در

حضورا قد سلی الله علیہ وسم کا ارشاد الله کے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تواکس کے رائیں اور ہائیں جو بیتر درخت ڈوجیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بی بیک کہنے ہیں اور سی طرق سسیدئر زمین کے منتہا تک پیرماسلہ جاتا ہے۔

بربرچریس متقل اجراورففیلت ہے۔

ایک حدمیث میں آیا ہے کہ حضرت عبد التدین عمر فوماتے ہیں کہ میں حضور اقدس سلى الته عليه ولم كى خدمت مين منى كى مسجد مين حاصر مقاكه دو سخص ايك انماری اورایک تقفی ما ضرفدمت ہوئے اور سام کے بعدع ص کیاکہ صنور ہم کھے دریافت کرنے آئے ہیں حضور نے فرمایا کہ تمہارا دل جاہے تو تم دریافت كرلواورتم كهوتوس بتاول كرتم كيا دربافت كرنا جائب بو-الخول في عوض كيا كرآب مى ارشاد فرمادس مصور شنة فرمایا كرتم ج كے متعلق در مافت كرنے آئے ہوکہ جے کے ارادہ سے گھرسے نکلنے کا کیا تواب ہے اور طواف کے بعددور کعت يرصف كاكيا فائره اورصفام وه كے درميان دورنے كاكياتواب مادرع فات پر کھرنے اور شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت كرف كاكيا تواب ہے۔ الحول نے عص كياكہ اس ياك ذات كي قسم جس نے آب كو بنى بناكر بهيجاب يبى سوالات بمارك ذبن مين تصصور نے فرمايا كرج كا ارادہ کرکے کوسے ملکنے کے بعد تہاری (سواری) اوشی جوایک قدم رکھتی ہے یا انظاتی ہے وہ ممہارے اعال میں ایک نیکی تکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اورطواف کے بعد دورکعتوں کا تواب ایساہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد كيا ہو اورصفامروہ كے درميان سعى كاتواب ستر غلاموں كو آزادكرانے كے برابر ہے اور عوفات کے میران میں جب لوگ جمع ہوتے ہی توحی تعالیٰ شانہ دنیا کے آسان برا ترکر فرشتوں سے فزے طور برفرماتے ہیں کہ جیرے بندے دور دورے برالنده بال آئے ہوئے ہیں میری رحمت کے امیدوار ہیں۔اگرتم لوگوں کے گتاه ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کے

جھاگوں کے برابر ہوں تب بھی ہیں نے معاف کر دیے ۔ بیرے بندو! جاؤ خفظ بختائے چلے جاؤ ہم کروان کے بختائے چلے جاؤ ہم ارے بھی گناہ معاف ہیں اور جن کی تم سفار ش کروان کے بھی گناہ معاف ہیں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کے کنگریاں مارنے کا حال یہ ہو کہ ہر کنگری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے اور قربانی کا بدلہ اللہ کے بدلے میں ایک نیک ہے اور ایرام کھولے کے دفت مرمنڈانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیک ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اس سب کے بعد حب آدی طواف زیارت کرتا ہے تو ایک گناہ مہیں ہوتا اور ایک فرشتہ موزد ھول کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آیندہ از مربو اعال کر ترے کے جیلے سب گناہ تو معاف ہو چھے ۔ (ترغیب)

نیکن به صروری ہے کہ ج وہی ج مبرور ہو جوحقیقۃ ج کہلانے کامسی ہے۔
مثائخ نے لکھا ہے کہ لیک اس ندار کا جواب ہے جو اللہ جبل شانہ کے حکم ہے حر اللہ جبال شانہ کے حکم ہے حر البہ علیہ السلام نے فرمائی تھی جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت و اُذِن فِ التّا سِ اللّا علی اللّا الله علی اللّا الله علی اللّا الله علی الله حاکم کی پکار پر درمار کی حاضری میں امیر وخوف میں الله جو ایسا ہی حال ہونا چاہئے البانہ ہو کہ کہیں اپنی براع الیوں سے حاضری می قبول نہ ہو۔

مطرف بن عبرالتدع فات كيران من به دُعاكر رب تفي كه يا التدان

سب کو میری نوست کی وجہ سے فحروم نہ فرما۔ بکرمزنی کہتے ہیں کہ ایک بزرگ عرفات کے میدان میں تجاج کو دیکھ کر کہتے تھے کہ نجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں اگر نہ ہوں تو ان سب کی مغفرت ہوجاتی ۔ ( تی) حضرت علی زین العابدین جنے جب جے کے لئے احرام باندھا تو ہیمرہ زرد ہوگیا اور بدن پرکیکی آگئی اور لبیک نہ کہ سکے کسی نے عرض کیا کہ آب نے احرام کے تثروع میں ببیک نہیں کہی تو فرایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے جوا ہے میں لالبیک نہ کہا جائے بعنی تبری حاضری معتبر نہیں اس کے بعد بڑی شکل سے لبیک کہا تو عشی آگئی اور اونٹنی برسے گرگئے اس کے بعد جب لبیک کہتے بہی حال ہوتا۔

احرکیت ہیں کہ میں ابوسلیمان کے ساتھ بچ کو گیا جب احرام باندھنا تراخ کیا آوا تھوں نے لبیک منہ ہیں بہان کک کہ ہم ایک میل جلے اس کے بعدان کوغنی آگئی۔ جب غنی سے افاقہ ہوائو بجرسے کہنے گئے کہ احمہ! حق تعالی شامئی خصرت موسی علیہ المصلاۃ والسلام کی طرف یہ وحی بھیجی تھی کہ ظالموں سے کہہ دوکہ میراذکر کم کیاکریں اس لئے رکہ جب آدمی الشرجی شانہ کا ذکر کرتا ہے تو الشرجی شامئا نہ کا ارتاد فالم کا ذکر کرتا ہے تو الشرجی نعالی شامئی اس ظالم کا ذکر کرتا ہے تو الشرحی نعالی شامئی اس طالم کا ذکر کرتے ہیں اس بنا پر قرایا) کہ میں اس ظالم کا ذکر کرتے ہیں اس بنا پر قرایا) کہ میں اس ظالم کا ذکر کرتے ہیں اس بنا پر قرایا) کہ میں اس ظالم کا ذکر کرتے ہیں اس بنا پر قرایا ہوں۔ اس طالم کا ذکر کرتے ہیں اس بنا پر قرایا کہ میں اس ظالم کا ذکر کرتے ہیں اس بنا پر قرای ہوں۔ اس کے بعد ابوسلیمان نے کہا کہ احمد مجھے یہ بتایا گیا کہ جو شخص ناجائز امور کے ساتھ ہیں گائی شائذ فراتے ہیں لالبیک، تیری لبیک۔ مقبول شہیں جب یک ان ناجائز امور کونہ جبورے۔ دا تحاف)

تر مذی تربی میں صفرت شراد بن اوس سے روابیت کی ہے کہ عقامند شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتارہ اور آخرت کے لئے عمل کرنا ہے۔ اور عاجز ولیے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو نوا مہنوں کی طرف لگائے کی اور ابنی آرزوؤں کے بورا ہونے کی امیدیں باندھے رہے (نزمتر) ۔ لیکن اسس سب کے باوجود اللہ کے لطف وکرم کا امیدوار بھی رہن چاہئے کہ اس کا فضل وکرم ہمارے گنا ہوں سے کہیں زیا دہ ہے ۔ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہا کے الفاظ ہیں اللہ ہوں سے کہیں زیا دہ ہے ۔ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہا ہوئے می اللہ علیہ وسلم کی رہا ہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور بھی وہ میں رہمت میں معفوت میرے گنا ہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور بہری رہمت میرے اعالی حسنہ سے زیادہ امید کے قابل ہے۔ اور جرے برائی گھ کرمہ بیں مرتز برس رہے اور برابر جج اور عرے کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کہ کرمہ بیں مرتز برس رہے اور برابر جج اور عرے کرتے ہیں۔

ليكن حب وه ج ياعره كااحرام بانرصقة اورلتبك كبتة توجواب لالبيك متاراك مرتبرایک اوجوان نے ان کے ساتھ ہی احرام بابدھا اور ان کوجب لالبیک کاجواب طلواس نے بھی منا تووہ کہنے لگا جیاجان آب کو تولالبیک کہا۔ کہنے لیے کہ بیٹا تو نے بھی شناہ اس نے کہا میں نے تھی سناہے اس پرسنے روئے اور کہنے لگے کہ بلیا میں تو متر بریں سے یہی جواب سنتا ہوں۔ جوان نے کہا بھرآب کیول سی متعت ہمیشہ اٹھاتے ہیں۔ شخ نے کہا کہ بیٹااس کے سوا اورکون سا دروازہ ہے جب کو یکولوں اور اس کے سوااورکون میراہے جس کے پاس جاؤں ، مبرا کام تو کوسٹس ہے وہ جاہے رد کرے یا قبول کرے۔ بیٹا اغلام کو بیر زبیا نہیں کہوہ اتنی بات کی وبساقات درکوجیوا دے۔ برکبرکر شیخ روراے متی کر آنسو سینے تک بہے لگے۔اس کے بعد بھرلبک کہی توجوان نے ساکہ جواب میں کہاگیا کہ ہم نے تیری کارکو قبول کر لیا اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں سرایک سخص کے ساتھ جو ہماہے سائھ شن طن رکھے بخلاف اس کے جوابنی خوابش ت کا اتباع کرے اور ہم پر أميدي بالرسة بوان كے جب يہ جواب منا تو كمنے لكا جيا جان تم نے بھى جواب كن و شخ به كركر من نے ش ليا اتنے روئے كر بيني مكل كنيں۔ الوعبد الترجل كيتي بن كريس زو لحليفه سي خفا ايك نوجوان نے احرام باند صنے کاارادہ کیا اور وہ باربار ہے کہ رہائ کہ میرے رب ابھے برڈ رہے کہ میں لبیک کہوں ورتولالیک کہ دے۔ کئ مرتبریسی کتارہا۔ آخرایک مرتبراس نے زورسے لیک اللہ کہا اور اسی میں روح نکل گئی۔ زمامرات، علی بن موفق کہتے میں کہ میں عرفہ کی شب میں منی کی مسجد میں ذر سویا تو میں نے خواب میں دہکھا کہ دو فرشتے مبزلباس پہنے ہوئے آسمان سے اُترے ۔ایک نے دوسے سے بوجھا کہ اس مال کتے آدمیوں نے ج کیاہے، دوسرے نے بواب ديا كه مجه نومعلوم نهي - تواس يوقي والے في خود بى كها كه جدلاكير آدى بى. اس نے بھرسوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان میں سے کتنے آ دمیوں کا ج قبول ہوا۔

اس نے جواب دیا کہ بھے تومعلوم نہیں ۔اس نے خور ہی بنایا کہ ان میں سے موف يحدا دميون كانج قبول بموا- ببركبركر وه دولون أسمان كي طرف يط كنه ابن وفي کہتے ہیں کہ اس خواب کی وجہ سے گھراکر میری آنکھ کھل گئی اور چھے بڑاسخت فكروعم سوار بوكيا خود ابني بارس سوج ميں يراكيا كر يه آدي كل بين جن كا ج قبول بوایس عبد ان میں کیے ہوسکا ہوں ۔اس کے بعدع فات سے والیسی یر بهي بين مجمع كود مكيد ربائقا اور سخت فكريس تقاكه اتنا برا الجمع اوراس سيسعرف چھ آدمیوں کا ج قبول ہواہے۔ مزدلفہ میں اسی سوج میں میری آنکھ لگ گئی تو وہی دو فرتے بھر نظر آئے اور وہی سوال وجواب جوادر گزرے آیس میں کیے۔ اس کے بعداس فرنسے نے کہا کہ تمہیں معلی ہے اللہ جبل شانہ نے اس میں کیا حکم فرمادیا۔ دوسم ے نے کہا مجھے تومعلی نہیں تواس نے کہا یہ فیصلہ ہواہے کہ ان جھ يس سے ہراك كے طفيل من ايك ايك لاكھ كانج قبول كرايا جائے۔ ابن موفق كيت ہیں کہ بھر جو ممری آنکھ کھلی تو تھے اتنی ٹوشی ہورہی تھی کہ بیان سے باہرے -انہی بزرگ کا ایک اور قصر لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال ج کیا اس کے بعد نظیے ترس آیا کہ بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے جن کاج قبول نہواہو تربس نے زعائی کہ اللہ میں نے اپنا ج اس کو بخشاجس کا ج قابل قبول نرموردوں الرماس من اس قصد من کھ الفاظ کی کمی بیشی ہے اس میں لکھا ہے کہ میں نے کاس سے زیادہ ج کیے اور ان سب کا تواب حضوراقرس صلی الترعلیہ وسلم اور ضاغائے اثران اور اپنے والدین کو بختار ہا ایک ج رہ گیا میں نے عرفات کے میدان میں لوگوں کے ردنے کی آوازی شن کر اس کو بخش ریاجی کا بج قبول نہ ہوا ہو۔ اس کے بعد مزد فدیس بھے تواب بیں التد عل شانہ کی زیارت ہوئی حق تعالی تدیکے فرمایا کہ ا ئے علی ! تو تھے تریادہ تن بنا جا ہتا ہے ہیں نے سخاوت ببدا کی اور بیں نے سخی بولوں کو پیراکیا ۔ میں تمام سخی بولوں سے زیارہ تھی سارے کرمیوں سے زیادہ كريم . سارے بخت ش كرنے والوں سے زبارہ بخت ش كرنے والا بيں نے براس

تعنی کا چ ہو قابل قبول مرتفا اس کے طفیل قبول کر لیا جس کا ج مفبول تف (اتحاف) ۔ اور روض میں ہے کہ میں نے بان سب کو بخش دیا اور ان کے ساتھ ان سے کئی چند لوگوں کو اور ان میں سے مرتفض کی سفارش اس کے گھروالوں میں اس کے دوسنوں میں قبول کی ۔ ابو عبداللہ جو ہری کا بھی ایک قصتہ اس کے بڑوسیوں میں قبول کی ۔ ابو عبداللہ جو ہری کا بھی ایک قصتہ اس کے ختم پر حکایات میں سلا پر آرہا ہے ۔ اور صفرت زبالجائی کے لیک نہ کہ ہسکنے کا قصتہ حکایات سے اپر آرہا ہے ۔ ان واقعات سے معلم ہوا کہ اللہ جل شانۂ کے لطف و کرم سے یہ امید رکھنی جا ہے کہ وہ محض اپنے کرم سے زاز دے گا۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ تخص بہت بڑا گنہ گارہے جوء فات کے میان میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی ۔ (اتحاف)

حضوراقدس صلی الدعلیہ وسلم کا ارتباہیہ کہ حاجی کی سفارش جیار سوگھرانوں میں مقبول ہوتی ہے ہوتی ہے ایر سوگھرانوں میں مقبول ہوتی ہے جارہ ہے میں الماط فرمائے تھے وادی کو شک ہوگیا کہ کیا الفاظ فرمائے تھے اور رہی فرمایا کہ حاجی اینے گنا ہوں سے لیا اور رہی فرمایا کہ حاجی اینے گنا ہوں سے لیا یا کہ حاجی اینے گنا ہوں سے لیا اکٹن کے درجی ایک ہوجاتا ہے جیسا کہ میا اکٹن کے درجی ایک ہوجاتا ہے جیسا کہ میا اکٹن کے درجی ا

(ع) عَن أِن مُوسَى رَفَعَهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْمُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْمُ الْمُ اللّهُ عُلَيْهِ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

ف - جار ہو آدمیوں کے بارے میں سفارش قبول ہونے کا پیمطلب ہے کہ اتنے لوگوں کی مغفرت کا تو گو باللہ جبل شانہ کی طرف سے وعدہ ہے اور اس سے زیادہ میں کوئی مانغ نہیں ۔ بہت سی روایتوں میں یہ وارد ہواہے کہ جاجی جن کے لئے دُعائے مغفرت کرتاہے وہ قبول ہوئی ہے۔

حفرت فننیل بن عباص جومشہور صوفیہ میں ہیں ایک مرتبہ عوفات کے

ميدان بي ارشاد فرمان لي كرتم لوكوں كاكيا خيال ہے اگر سرسارا كاسارا جمعكسى ریم کے دروازے پرجا کر ایک چھرام اس سے مانگے توکیا وہ کریم انکار کردے گا ؟ لوگوں نے کہا تھی بھی انکار نہیں کرسکتا۔ فرمانے لگے خداکی قسم الترجل ثانہ کے نزدیک ان سب کی مففرت کر دینا اس کریم کے چھدام دینے سے بھی زیادہ آسان ہے الترتعالیٰ کے کرم کے مقابلے میں کھے تھی نہیں (روض الرما حین)

حضورا قدس صلى الترعليه وتم كاارشاد ہے کہ جب کی حاجی سے القات ہوتو اس كوسلام كرواس سے مسافح كرواورس سے پہلے کہ وہ اپنے گھریس داخل ہوائے لیے دعائے معفرت کی اس سے در تواست كروكه وه اين كنامول نے ياك صاف

(٨)عَن ابْنِ عَمَرُ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا لَقِيْتَ الْحَاجُ فَسَالِمُ عَلَيْهِ وصارفيه وموري أن يستغف لَكَ قَبْلُ أَنْ يَكُخُلُ بَيْتُ هُ فَانَّهُ مُغَفُّورً لَّهُ -

(روالا احمل كذافي المشكولا)

موکر آیاہے۔ ف ایک حدیث بی آیا ہے کہ مجا ہداور حاجی اللہ کا وفر بس جومانکتے ہیں وہ ان کو ملیاہے جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے اور دومری احادث میں بھی مختاف الفاظے سے بیضمون وار دہواہے۔ایک حدیث بیں خودصنورا قدس صلی الشرعلیبه وسلم کی میر دُعا آئی ہے کہ یا اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت کر اورجس کی فخفر کی داجی وعاکرے اس کی تھی مغفرت فرما۔ ایک صربیت میں آیا ہے کہ حضورت نے تین مرتبہ بر دعائی۔اس سے اور بھی زبادہ تاکبدمعام ہوتی ہے۔ حضرت عمرد صنی الترعنرسے عل کیا گیا کہ ماجی کی بھی التد کے بہاں سے مغفرت ہے اور حاجی ، ٢ روس الاول تک جس کے لئے دعائے مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت ہے۔ سلف کامعمول تھاکہ وہ حجاج کی متابعت بھی کرنے تھے

اوران کا استقبال بھی کرتے تھے اور ان سے دُعاکی درخواست کرتے تھے۔ (ایاف)

(٩) عَنْ بُولِيْنَ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَوْلًا حَسُوراتُدس صلى السَّرعليه وللم كاارتاب

کہ ج میں خرج کرنا جہاد میں خرج کرنے کی طرح سے ایک (روبیر) کا بدلہ سات ہو (روبیر) ہے۔ الله وطلق عينم النفقة في الحرية الله والمعنى المحتبة والمنافقة في سبنيل الله وبسبع مائة وضعف و رواه احمد والطبرا والدبيقى والسناداح وسن كذاف الترغيب)

ف ایک دریت بین آیا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائنہ اسلامی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائنہ اسلامی سے ارشاد فرایا کہ تیرے عمرہ کا تواب نیرے خرج کی بقدر ہے۔ یعنی جتنا زبادہ اس میں فرج کیا جائے گا اتنا ہی تواب ہوگا۔

ایک حدمت میں ہے کہ جج میں خرج کرنا الشکے رائے میں خرج کرنا الشہ ہوتا ہے۔ رکن ہے جس کا تواب سات سو درج تک مضاعف ہوتا ہے۔ رکن ایک حدیث میں آیا ہے کہ جج میں خرج کرنا ایک درم چار کروڈ درم کے برابرہے۔ اس کے بعد برابرہے۔ اس کے بعد بحی اگر مسلمان وہاں جا کر دویہ خرج کرنے میں بخل اور کنوسی کا خیال کرے تو کس قدر خسارہ کی بات ہے۔ مثنا گئنے جج کے آدا ہیں خرج کرنے میں نگی مذکرنا خاص طورسے ذکر کیا ہے۔ امام غزالی فرانے ہیں کہ امراف سے مرادا چھے لذیذ چیزوں کے کھانے اور بیٹے میں خرج کوئوں ایک وہاں کے لوگوں برخرج کرنے میں کوئی امراف سے مرادا چھے برخرج کرنے میں خرج کی ادارت کا ارادہ کرائے ہیں کہ امراف سے مرادا چھے برخرج کرنے میں خرج کوئوں برخرج کرنے میں خرج کی ایمان اورہ کرنے تو یہ بھی برخرج کرنے میں کوئی امراف ہے کہ گئار شاد ہے کہ اگر سے میا بی خرج کی جیزوں میں مجبی وہاں کے تاجروں کی اعانت کا ارادہ کرنے تو یہ بھی بھرایتی ذات پر خرج ہے جب کی جرایتی ذات پر خرج بی خواں کے ابی ضرورت پر خرج بن جانا جاس

کا خصوصیت سے خیال رکھنا جاہئے۔ مجھے اپنے آقا وم شرحضرت اقدی مولانا خلیل احرصاحب نورالٹرمرقدہ کی ہم رکابی میں دومرتبراس باک زمین پرحاضری کی سعا دیت نصیب ہوئی۔ یں نے ہمیشہ حنہ ب کابیر معمول بڑی خصوصیت سے دیکھا کہ وہاں کے قیام میں مند کے واقعت جانے والے اگر کوئی بریہ بیش کرتے تو اول توحشرت بڑے اصرارہے اس کو

یر کہر کر والیس فرماتے کر بہاں کے لوگ زیادہ سخق ہیں ان کی فدمیت میں بیش كياجائے۔ مخصوص ابل فعنل وكمال كا يتربھي بتاديتے، اس كے بعد الركوني امرار كرتا توجبورً احفزت قبول فرماكراس ناكاره كواس ارتناد كمسائق مرحمت فرما ديت كم اس کی کوئی جز بازارے منگالیناکہ بہاں کے ناجروں کی بھی مددکرنی جائے۔ معنرت عرف کاارشادہ کہ آدی کے کہ ہونے کے آثار میں سے ہے کہ اس کے مفر کا توشر عرہ ہو۔ عاماء نے لکھاہے کہ توشہ کے عدہ ہونے سے توداس كالبهتر بوناعبى مراد بوسكتاب اور ترج كرفيس طبعت يربارنه بويري مراديو سكتا ہے۔ بھزت عرف كا دو براارشاد ہے كہ بہترین ماجی وہ ہے جس كی نیت ہی اخلاص ہو، نقفہ بہنز ہوا ورالترکے ساتھ یقین کامل ہو۔ (اتحاف) ایک ضعیف حدیث بس آیا ہے کہ جوشخص اللہ کی رضا کی جگر خرج کراہا بخل كراب اس كواس سيكي كنازياده النزى ناراصى سي خرج كرنا يراب اور جو شخص کسی د نیوی عوش سے جے فرص کو تاخیر کرتاہے اس کی بیرع من اس وقت کے موز كردى جاتى ہے جب تك لوك ج سے فارع بوكر بنراجا ئيں اور جو تحق اپنے كسى مسیلی، ن بھائی کی مدر کرنے سے بہلوہی کرتا ہے ، اس کوکسی گناہ کی جیزیں اعانت كرفي رأتي ب (ترغيب وفي الكنر برواية الطبراني عن الى جميعة) -(١٠) عَنْ جَابِرُ رَفْعَهُ مَا امْعُرْعَاجُ تُظَّا حفرت جابر حضورا قدمس سلى الشرعليه ولم عنس كرتيب كم وقيل لهجاريرم الرمقاد قال ماافتقى-ماجي فقر مركز النبس موسكا ـ (رواه المبرق في ما وسط والبزار ورجد جال صحح كذا في التوليب) الف دومری مدین بن ارشاد ہے کہ ج اور عمره کی کثرت فقر کو روئی ہے - (کنز) ایک اور حدیث یں ہے کہ نگاآر ج وعرہ برے فاتم ہے بھی حفاظت کا سبب ہے اور فقر تو بھی ردیاتے ہیں (کنز)۔ ایک صریت یں ہے کہ ج کردنی بنو کے . سفر کرد صحت یاب بو گئی

حسنوراكرم صلى الترعليه وهم نے اپنے ج كے موقع يرغور تول سے ارتاد فرما ياكم ير ج ہے جس کوتم کررہی ہواس کے بعدا بنے کھرے پوروں پر رمبنا۔اس صریت یال كى وجبس البهات الوئمنين ميس معرض زينب اورصرت سوده في توكوني رج اس کے بعد بہیں کیا اور سے فرمایا کرتی تھیں کہ جب ہم نے حضور سے خود براتیاد سناہے پیمر کیسے کھرسے سفرکے لیے تکلیں۔ لیکن اور باقی ازواج مطہرات بہلی ا حادیث کی بنا پر ج اور عرہ کے لئے تشریف لیے جاتی رہیں (تزعیب) جھنورکے دونوں ارشاد این جگہ پر بالکل صحیح میں اور ان بیں کوئی تعاریس نہیں۔ اصل یہ ہے کہ عورتوں کا مسکلہ نازک ہے ان کاسفر بڑی مترانط کو جا ہتا ہے، اس نے جہاں تک ج اور عمرہ اور اس کی فضیلت کا تعلق ہے عور توں کے لئے وہ بہترین جہاد اور بہترین عبادت ہے میکن ہونکہ اس میں کھ ترانط اور یا بندیاں ہیں جن کا حاصل مبونا اكثر وشوار بهوجانام انس لئة احتياطاً حضور في برفرا دماوه يابندي احتباطی اور عم کے وجودی سے بہت سی احادیث میں برارشارہے کہ عورت کے لئے سفر ناجا زہے اس وقت تک کہ اس کے ساتھ کوئی دم منہو۔ بک صریت میں ہے کہ کوئی مرد ہرگز کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا کان میں نہ رہے اور کوئی تورت ہرگز بغیر محم کے مفرنہ کرے ۔ (مثالاة) ایک صدیت میں وارد ہوا ہے کہ عورت پردہ کی چرہے جب وہ کھرسے ملتی ہے توشیطان اس کے بیچے لگ جاتا ہے اور اس کی فکر میں رہتا ہے۔ ایک حدیث بین ہے کہ جس جگہ تنہا اجنبی مرد وعورت ہوں گے تنبرا سخص وبال شيطان بوگا- (مشكوة) ایک مدیث میں ہے کہ (نامم) عورتوں کے باس جانے سے بہت ہو۔ کسی نے عض کیا کہ صنور اگر دلور ہو و صنور او فرمایا کہ دلور تو موت ہے (مشکوۃ) ہوت ہونے کامطلب یہ ہے کہ اس کے لئے ہلاکت کے اساب بوجہ ہروقت کے قرب کے بہت زیادہ بیدا ہوسکتے ہیں۔ اس قسم کی بہت سے دعیدیں احا دمیت میں وارد

ساس . فضائل ج میں اور سفری بنیا اوقی من اجنبی مردوں کے ساتھ تنہا کی ن میں رہ جانے کی نوبت آجاتی ہے اور بغیر مرم کے تو سفرجاز بی نہیں جات نہارے کی نوبت آئے ، یا نہ آئے ایس اس صورت میں نیکی براد گناه لا زم کا قصتہ موجا آہے۔ مشنورا قدس صلى الدسايرة لم كاليت (١٢)عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ قَالَ وَالْرَاكُولَ ے کہ جو بج کا ارادہ کے سی کوطری التمرصلي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ -2635 الحبة فليتعب بل - (رواد بود و دوف الترغيب بلفظ أخرعن الاصبهاني) ف درسری مدین میں یارشاد ہے کہ فرخی جی میں جلدی کرون معلق كيابات ميش آجائه - ( نزعيب ) ایک اور صدمت میں ارشادے کہ ج میں جلدی کردکسی کو اجد کی کی خبر ب كركوني من بيش أجائ إكوني اورسرورت درميان بين لاحق بوجائزان. ایک اور حدمت بین ہے کہ نج کاح سے قدم ہے اکنز) ایک اوروز یں ہے کہ بس کو ج کرنا ہے جلدی کرنا یا سئے کہجی آوی بیمار ہوجا اہے کہی سواری كاانظام نبين رمباكبي اوركوني ضرورت لاحق بوجاتى ب دكن ايك حديث بين ے جے کرنے میں جلدی کرونرمعلی کیا عذر بیش آجے دکنن، ان احادیث کی بنایر المریس سے ایک بڑی جاعت کا مذہب یہے کہ جب کسی تحص پر ج فرض ہوجائے تواس کو فور ااداکر اواجب ہے تا خبر کرنے سے كنه كاربواب ایک مدیث من آیا ہے کہ فرص ج اداکرو وہ بیس مرتبہ جہاد کرنے ے بڑھا ہواہ رکن ایک حدمت میں ہے کہ ج کرنا جہادہ اور عمره کرا افل ہے۔ (کنز) (١١)عَنْ أَيْنُ هُمْ يُرِيَّةً فَقَالَ قَالَ جصوراقد سعلى الترمليه ولم كاارش يب كرجو تخص ج ك لي جان ادروات مي رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَدِيجَ

انتقال کردائے اس کے لئے قیامت بک بخ کاٹواب لکھا جائے گااوراسی طرع بوتخس عمرہ کے لئے جائے اور راستے ہیں انتقال کر جے اس کو قیامت تک عمرہ کا تواب ملتا رہے گا۔ اور بوشخص جہا دکے لئے نکتے اور راستے میں انتقال کرجائے سے لئے افتہ راستے میں انتقال کرجائے سے لئے گا۔

وف ۔ ایک اور صدیت میں وار دہ کہ جو تخص تج یا عرد کے لئے نظے اور مر جائے نداس کی عرالت میں پیٹی ہے نہ جساب کتاب اس سے کہ دیا جائے گا کہ جنت میں دافش ہوجا۔ (ترغیب)

ایک متون ہے جوشخس ج یا عرہ کے لئے نکلے اور داستے میں مرجائے توجنت ہیں داخل ہوجائے گا اور جو ایس ہودہ اجراور خنیت کے ساتھ داخل ہوجائے گا اور جو فراغت کے ساتھ داخل ہوجائے گا اور جو فراغت کے بعد دالیس ہودہ اجراور خنیت کے ساتھ والیس ہوگا۔ (ترغیب) فینیت کا مطلب ہے ہے کہ دنیا میں بھی س خرج کا بدلہ لما ہے جو ج میں خرج کیا جیسا کہ حدیث مذاکے ذیل میں گزر چکا ۔

ایک اور حدیث میں ارشادہے کہ جو مکہ کے راستے میں جاتے ہوئے باوالی ایک اور حدیث میں ارشادہے کہ جو مکہ کے راستے میں جاتے ہوئے باوالی

میں مرجائے اس کی نرمیتی ہے مزحماب کتاب ہے۔ (رغیب)

ایک حدیث میں جوشف جی اعمرہ کے ارادہ سے مکہ کے راستے ہیں مرج نے

نراس کی پیشی ہے نہ حماب کتب ہے وہ سیدھا جنت میں داخل ہوجائے گار کنز)

ایک حدمت میں ہے کہ آدمی کے مرنے کی بہترین حست یہ ہے کہ جے سے

فراغت یا رمضان کے روزے رکھ کرمرے (کنز) - یعنی یہ دونوں صاحبی ایسی ہیں

کرگنا ہوں سے یاک صاف ہوگا۔

ایک صدیت میں ہے کہ جو اترام کی ماست میں مرے کا دہ حمتریس ببیا۔

كهما بوا المحفي كا. إكن المراق المراق

وَمِنْ حَتْعُم قَالَتْ يَارُسُولَ اللهِ إِنَّ وَاللهِ إِنَّ وَرَكَ اللهِ إِنَّ فَرَيْضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ ادْرَكَ ابْنَ شَيْفًا

كِنْ الرين المنافر و المنافر و المنافر المنافرة المنافرة

عَنْهُ قَالَ نَعْمُ وَذَلِكَ فِي حَجَّةً

الوكراع منقق عليه (مفكوة)

علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میزن ہمشیرہ نے بچ کی نذر کی تھی اب ان کا نقل ہوگیا۔ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میزن ہمشیرہ نے بچ کی نذر کی تھی اب ان کا نقل ہوگیا۔ کیا کرنا جاسئے ؟ حصنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگر ان کے ذکر کسی کا فرصل ہوتا توئم ادا کرتے یا نہ کرتے ۔ انھوں لیے عرض کہا جی مضور ادا کرتا۔ مضور تے فرمایا کہ ا

التركا ونس معاس كوادا كرو- (مشاؤة)

ایک اور صحابی کا فقتہ ہے اکنوں نے حضور کے عرض کیا کہ میت و مدہبت اور سے ہیں نہ ج کرسکتے ہیں نہ عرہ کرسکتے ہیں ۔ حضور نے فردیا کہ ہے و ہر کی دفو سے ج بھی کروعمرہ بھی کرو (مشکوہ) ۔ ایک صدیث ہیں حضور النے اس نوع کے موالی کے بواب میں فرمایا اگر تبرے اپ کے ذیتے قرص ہوتا اور تو اواکرتا تو وہ الا بوجا آیا منہیں ۔ اکنوں نے عرض کیا اوا ہوجا آیا جنور نے فرمایا بھر اللہ تو برائے دم والے ہیں ربینی وہ قرض کیوں نہ قبول کریں گے ) اپنے باپ کی طرف سے حج کرد ارکنز) ایک صدیث ہیں ارشاد ہے بوشخص اپنے و لدین کی طرف سے ن کے نقال کے بعد جج کردے اس کے لئے جہنم کی آگ سے خلاصی ہے اور والدین کے لئے بورا جج لکھا جو اس کے لئے جہنم کی آگ سے خلاصی ہے اور والدین کے لئے بورا کے لئے اور اس کے فراس کے مرف کے بعد اس کی طرف سے کے لئے اس سے برد کرصلہ رحمی نہیں کہ اس کے مرف کے بعد اس کی طرف سے کے لئے اس سے برد کرصلہ رحمی نہیں کہ اس کے مرف کے بعد اس کی طرف سے کے لئے اس سے برد کرصلہ رحمی نہیں کہ اس کے مرف کے بعد اس کی طرف سے

فنشائي ج

ج کرک اس کی قبرین بہنجائے۔(کنز)
ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ جب میرے والدین زندہ تھے
توہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا اب ان کا انتقال ہوگیا اب ہیں ان کے
ساتھ حسن سلوک کرنا جا ہتا ہوں تواس کا کیا طریقہ ہے حضور اکرم صلی الشولیہ دیم

ف هر بایا کرجب این لئے نماز برصو توان کے لئے بھی نماز برصوبی ی ادر برصوبی اس کا

تواب ان کو بہنجا و اور حب ابنے لئے روزے رکھونوان کے لئے بھی روزے رکھو۔ ایک صحابی نے حضور سے دریافت کیاکہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ

ایک حابی ہے ہورے ورویت بیارہ مراجع مردوں مراسات میں ہے۔ مردوں مراسات میں ہے۔ مردوں میں مرتب کی است میں ہے۔ کرتے ہیں ان کے لئے دیائے مغورت کرتے ہیں ہوان کے بہتیا ہے،

حضور اكرم صلى الترعليه ويلم في فرما يا بهنجتاب اور وه اس سے اليے فوش بوتے بين

جیساکہ تمہارے یاس طبق سی کوئی مربہ پیش کیا گیا ہو۔ (مناسک قاری) دوسرے کی طرف سے جج دو طرح کیا جاتا ہے۔ ایک صورت تو ہے۔ کسی

کی طرف سے بچ نفل کرے اس کے اے تو کوئی مترط نہیں جس کا دل جا ہے بچ نفل

یا عربی یا طواف کرسک ہے۔ دو اس من مورت بہدے کہ جس کی طرف سے جج بدل کرہے

اس کے ذرائع جون بواس کے لئے کچے مرائط بیں جن کو وقت برعلماء سے

تحقيق كرلينا فياستخه

(۱۵) رات الله كتار خل بالعجدة الواحدة تلفة كالعجدة الواحدة تلفة كمية المعجدة المعجدة المعجدة المعجدة كالمختفة كالمختفة

حصنورارم صلی الرعلی وسلم کاارشا دے کہتی تعالی شاند ( بج بدل بس) ایک جج کی دجہ سے بین دمیو کو جہت بین دمیو کو جہت بین دمیو کو جہت بین دمیو کو جہت بین دور ارجی کی دور ارجی کرنے کو اور ت وغیرہ) جو اب جج کرا والا تعمراوہ بخن (دارت وغیرہ) جو اب جج کرا دیا ہے ۔ والا تعمراوہ بخنی جج بدل کے نے دور مدھے دیا ہے۔

والے کو بھی آنا بی تواب بوتا ہے جستان سفض کے جوبس کی طرف سے ج کرے اس بج کرنے

ابن موفق کہتے ہیں کہ میں نے حضورا قدس صلی الشرعلیہ وسلم کی طرف سے
متعدد ج کئے ایک مرتبہ خواب میں حصور ای زیارت ہوئی حضور نے فرمایا کہ ابن اوفق
اونے میری طرف سے جج کئے ۔ میں فی عرض کیا کہ جی حضرت حضور نے فرمایا کو نے
میری طرف سے لیدیک کہا ۔ میں فی عرض کیا کہ جی حضرت حضور نے فرمایا کہ میں
میری طرف سے لیدیک کہا ۔ میں فی عرض کیا کہ جی حضرت حضور نے فرمایا کہ میں
قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا کہ حشر کے میدان میں نیرا ہاتھ کی طرکر جنت میں افل

ایک قدمیت میں آیا ہے کہ کسی دو مرے کی طوف سے جج کرنے میں چاڑھنوں کو جے کا نواب ملتاہے ایک وصیت کرنے دالے کو رو مرے اس کوجواس وصیت کو لیے کا نواب ملتاہے ایک وصیت کو جو تھے جج کرنے دالے کو زکنز) لیکن ایک بات کا نہایت اہمام سے خیال رکھنا چاہئے وہ سر کہ جج بدل میں نیت فالص رکھنے کی لہما سے کو ششش کرے مقصود نہ ہو۔اگر الیہ ہوا تو جج کرائے دائے کو تو اب ہی جائے گا کوئی دنبوی منفعت مقصود نہ ہو۔اگر الیہ ہوا تو جج کرائے دائے کو تو اب ہی جائے گا مرت کی ماعات ہواس جج کی وجہ کمراس جج کرنے والے کا نواب تو ختم ہوا۔ امام غزالی نے لکھاہے کہ جو شخص اُجرت کے ساتھ جج کرنے والے کا نواب تو ختم ہوا۔ امام غزالی نے لکھاہے کہ جو شخص اُجرت اس کے عمل سے دنیا کما رہا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اللہ جات دنیا کما رہا ہے اس کے بہتر یہ ہے کہ دیتے ہیں لیکن دنیا کے بدلے دین عطا نہیں فرماتے یعنی اس کی غرمن تو دنیا کا ایڈون مورنی کرنا ہوا دراس کو تواب مل جائے برنہ ہیں ہوتا۔ (انی ف)

ووستری قصل ایج مذکرت کی وعید این

ج ارکان اسلام میں ایک اہم کن ہے اور اسی برار کان کی تمامی ہوئی۔ جیسا کہ یہلی فصل میں اُزرجیکا ہے اس سے اس میں کو تاہی برجتنی سختی ہووہ قرین بنیار اورالدهب شانهٔ کے (خوش کرنے کے) داسطے اوگوں سے ذمتہ اس مکان ریعنی بیت اللہ کا جی (فرض) ہے اس مخص کے ذمتہ ہے جو وہاں جانے کی سبیل رکھتا ہوا ورجو منکر ہوتو (اللہ جل شائہ کا کیا نقصان ہے) اللہ تعالیٰ آم جہان سے نی ہیں اان کو نقصان ہے) اللہ تعالیٰ آم جہان سے نی ہیں اان کو

م الله المائة كاارشاده : - ورالله على المتكاس ورالله على المتكاس حسب المتكاس حسب المتكاس حسب المتكام المتكام

(سوره العران) کیایدوا) -

الله علماء في المحاسم كم في كا ونتيت كي ابتداسي أبت شريبه ك زول سے: وئی رعینی) ۔ اس آیت اترانیہ میں بہت سی تاکیدی جمع بوگئیں۔ اول اپتر كالام ايجاب كے لئے سے جيساكہ علامہ على في لك ا و و مرت على الن س كالفظرو مہامت ازوم پردلالت کرات لین لوگوں کی گردنوں پر برحق لازم ہے۔ بیرے علی ان اس کے بعد من استفاع کو ذر کرنا جس من دوطرح کی تاکیدے ایک برار کی دومرے اجمال کے بعد تفصیل کی۔ جو تھے جے نہ کرنے والے کو من گفرنے تعبیر کیا۔ یا کیوں اس پر اپنے استغنا اور ب پروائی کا ذکر فرمایا جو رشے غنتہ کی علامت ہے اوراس کی رسواتی پردلالت کرتا ہے جھے اس کے ساتھ سارے جہان سے استعناکا ذكر فرمایا جس سے اور بھی زردہ عصد كا اظهار ہوتا ہے (الحاف)-اس میں كئى تمبر اليه بس جوع بي سے تعلق ركف بيل ميرامفندران كے ذكريان سے يہ سے كماك اك سي آت متراغيس كئي وجهست كيداور جي ندكرك والول يرعاب س-مضرت ابن عمران سانقل كياكيات كرجونتخص مندرست جواور بيسه والبويه ج أو حاسك اوربغير ج كيم وب قيامت بين ال كي بيت في يرفاذ كا منظل كي بوا بوگاس کے بعد الخول نے برآیت مرابعہ ومن افر آئے اسے برشی روم نور حنرت سيدن تبير ، ابراسم تحني ، عايد ، فأوس و بين عاريل و میں ان حصرات میں سے ہم ایک ہے یہ نقل کیا گیا کہ اگر بھیے کہ شخص کے متعلق معلق

ہوجائے کہ دہ غنی تھا اس پر جج واجب تھا پھر بغیر جے کے مرگیا تو ہیں اسس کے جنازہ کی نماز ندیج عول (انخاف) - اگر جرائم اربعہ کے نزدیک جج نہ کرنے ہے آد ہی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ جج کا انکار نہ کرے لیکن جو دعیدیں اوپر ذکر کی گئیں وہ کیا کہ بیں اور آیندہ بوحضور کے ارشا دات اس بارے میں آرہے ہیں دہ مزید برک کی اکنے فی این ایٹ ایٹ اسٹیل اللہ کے رائے کو کا کی گئی رائے کی کا کو انگھ کی آرہ ہو ہو گئی رائی میں اور اپنے ہی ہا تھول اپنے آپ کو باکت التَّ اللّٰ کہ کہ اللّٰ اللّ

ف - ایک جی عیت مفتری سے بیافقل کیا گیا کہ اس آیت بزریفہ میں اللہ کے حقوق واجہ میں رق نہ کرنے پر وعید ہے ۔ اور فا ہر ہے کہ جب جی جیسا ہم اللہ اس کی حقوق واجہ میں اللہ کہ دیئے ہوئے مال کو خریق نہیں کرے گا تواس کی ایتے ابخوں ہلاکت میں کیا تنگ ہے ۔

عل مرائی کے قوامد کی اور ایس صدیت کی سندس کلام ہے لیکن اوپر کی آفیاست سند میں کلام ہے لیکن اوپر کی آفیاست سنت رافیہ ور دور این مرایات سنت اس حدیث مشرایف کی تا کید ہوتی ہے۔ مامنور ای وزید نے والد کم ایسی مرائن میں مرائن میں دیت ہے کہ اس کا بچوڈیٹ والد کم ایسی میں

مضور اکرم می الد تعلیہ ولم کا ارشادہ کر جس شخص کے لئے کوئی واقعی مجبوری ج سے مانع نہ ہو ظالم بادشاہ کی طرف سے روک نہ ہو یا ایسا شدید مرض نہ ہو جو ج سے روک دے پھروہ بغیر جے کے مرجائے تو اس کو افتیارہے کہ جاہے یہودی ہوکر مرے یا نصرانی مرے ۔

روى الحديث بالفاظ عنتلفة وكذا بسططرقه السيوطي في الدر)

فی حضرت عراضے بھی میمضیون نقل کیا گیا ہے کہ انحفوں نے تین دفعہ
فرمایا کہ ایسا شخص چاہے یہودی ہوکر مرے چاہے نصرانی ہوکر مرے - دومری حدیث
میں حضرت عمرشے یہ نقل کیا گیا کہ جوشخص جج کی طافت رکھتا ہوا ورجج نہ کرے قسم
کھا کر کہر دوکہ وہ نصرانی مراہے یا یہودی مراہے (کنز) ۔ حضرت عمرش کا یہ ارشادیمکن
ہے کہ ان کی یہی تحقیق ہو دریہ علمار کے نزدیک جج نہ کرنے سے کافر نہیں ہونا انگار
سے کافر ہوتا ہے ۔ ایک اور حدیث میں حضرت عمرض نقل کیا گیا کرمیرا دل چاہتا
ہے کہ تمام شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جوشخص باوجود قدرت کے جج نہ کرے اس
بے کہ تمام شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جوشخص باوجود قدرت کے جج نہ کرے اس
برجزیہ عررکر دیا جائے یہ مسلمان نہیں مسلمان نہیں (کنز واتحا ف) - جزیہ کافروں پر

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اتنامال ہوجو جج کرسکے اور جج نہ کرے یا اتنامال ہوجس پرزگوۃ واجب ہو اور زکرۃ ادانہ کرے وہ مرتے دفت دنیا میں دالیں آنے کی تمناکیے گا۔

مقرركيا جا آئے مسلمان يربزبر نبين موتا -رسم) مَنْ كَانَ لَهُ مَاكَ يَبَلِغُهُ حَجَّ بُيْتِ مَ يِهِ اَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ ونيه الزّكوة فَ لَوْ يَفْعَلُ سَالَ الرّجْعَة عِنْلُ الْمُوْتِ -الرّجْعَة عِنْلُ الْمُوْتِ -

(تعن ابن عباس - كنز)

ف ۔ تما کرفے سے قرآن یاک کی اس آمین تربیفر کی طرف ترره

حتی کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے سی
ہے اس وقت کہا ہے میرے رب تجد کو دنیا
میں والیس کر دہیجے تاکہ میں جس (مال و متاع) کو
چیور آیا ہوں اس میں مجر زیک کام کروں ،اللہ حبل
شانہ فرماتے ہیں ایسام گرنہیں ہوگا۔ یہ اس کی ایک
بات ہے جس کو وہ کیے جا رہا ہے اور ان کے آگے
برزخ کا عالم ریعنی قریب رمنا) ہے قیامت کے کیا۔

جرجس بين ارشارت.

حُتْ فَى إِذَا جَاءَ احْدُ هُمُ هُمُ الْمُونِ الْمُونِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ أَلْمُ هُمُ الْمُعَالِينَ الْمُعُونِ الْمُعُونِ الْمُعُلِينَ الْمُعُونِ الْمُعُلِينَ الْمُعُلِينَ الْمُعُلِينَ الْمُعُلِينَ الْمُعُلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلَّى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِعِلَيْنَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِعِلِينَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِعِلْمُ الْمُعْمِعِلَى الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِعِلِيمِينَا الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِعِيمِينَا الْمُعْمِعِينَا الْمُ

ہے جس کا اس آیت سنرافیہ میں ذکرہے۔ (درمنتور)

ایک عدمیٰ میں آیا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کرجس نفس کے

یاس جج کوجانے کا سامان ہوا ورج نہ کرے یا اس کے یاس مال ہوا ورز کوۃ ادانہ
کرے وہ مرتے وقت دنیا میں واپس کیے جانے کی درخواست کرے گائی نفس نے عض کیا کہ دنیا میں واپس کی جمانے کی درخواست کرے گائی نفس کے لئے نہیں ہے وہ دنیا میں واپس کی تمنّا نہ کریں گے حضرت ابن عباس نے فرایا کہ میں قرآن باک کی دوہری آیتیں نمنا امری جس میں مسلمانوں ہی کا ذکر فرایا کہ میں قرآن باک کی دوہری آیتیں نمنا اموں جس میں مسلمانوں ہی کا ذکر نور ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس نے سورہ من فقون کے آخر کی آیتیں آیا نے گؤر نور کو اس کے بعد حضرت ابن عباس نے سورہ من فقون کے آخر کی آیتیں آیا نے گؤر نور کو اس کے بعد حضرت ابن عباس نے کہ کو گئر آخر سورت تک پڑھیں جن کا زجمہ یہ سے اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یا دسے فافل کر دس یا تیں اور جوالیہا کرے گار کہ اس کے مال اولاد اس کو اللہ کی یا دسے فافل کر دس

فضائل ج

یسی لوگ خسارہ والے ہیں اور ہم نے جو کھے ال دیاہے اس میں ہے اس سے پہلے

ہملے (اللہ کے کاموں میں) خرج کرلوکہ تم بیں سے کسی کے (ہر پر) موت آجائے اور

وہ (حمرت اور تمنّا ہے) کہنے لگے اے میرے رب جھے کو محدورہ دن کی اور دہائے ہوں

نہ دی کہ میں خیرات دیے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجا آ (اب بیتنّا

لے کارہے اس لئے کہ) اللہ جل شانہ جب کسی کی عمر ختم ہوجائے توہر گر جہائے ہیں
دیتے اور اللہ تعالیٰ کوتمہارے سب کاموں کی بوری خبرہے۔

جس کی عمر کی میعا دختم مبرد کی بور (در منتور)

حضور قدس صلی الدنالیه وسلم کا ارتی ہے کہ اور بندہ ایس ہو کہ الد جل جل اور کا قربان ہے کہ جو بندہ ایس ہو کہ میں نے اس کو صحت عماکر رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعت دے رکھی ہو اور اور اس کے دہر بال خ سال ایسے گر یو بنیں اور اس کے دہر بال خ سال ایسے گر یو بنی کہ وہ میرے در با مہیں حاضر نہ ہو وہ فہ ور

رمم) عن أبي سعيير العنرري المنزري المنزون الله عنز وجال الله عنزون المنزعة والمنزون المنزون ا

وقال على بن المنذر غبرنى بعض اصمابناكان حسن بن مى يعجبه هذا لحديث وبه ياخذ ويجب بموجل سوسر صحيح ان الريتوك المحج خمس سين كذ في مترغيث في ياخذ ويجب بموجل الموسر صحيح ان الريتوك المحج خمس سين كذ في مترغيث في لا ينب عن جناب وابي هروق كافي مكنز)

ون - اس منه موان کی حدیث روایت کی بی داس حدمی کا تقامنداید

(١) دوى عن ابى جعفر محمد بن على عن ابيه عن جده قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنْدِ مَا مِنْ عَبْدِ وَّلا أَمَةٍ يَضِيُّ بِنَفَقَةٍ يُنْفِقُهَا وفيتم يرضى المه الرا الفق الأعاديا ونيها بسننظ انت وما من عنديد العنج إلحاجية من حوارثيج الدُّنيارالا راى المعربين تبن أن تقضى تاك تحكمت ينين عجة الإسلام وما مِنْ عَبْدُ يَدُ عُ الْمُشَّى فِي مَا كُلَّةِ الْمِنْهِ المُسْلِم فَضِيتُ وَلَوْتَعْضَ رِدابَتُلِي بمعرنة ون ما مم عليه ورا يوجر رفينو - ريزه رحمه به ف فيه نهره كذى الواب نهرو

مترغیب ورواه فی جمع از والگر بروایة الطبر فی فی مکیرعن ای جمیفة وقال نیبه عبیرین فاسم لاسدی وهومنروك قلت وهومن روقاین ماجة وذكره صاحب الكنز-

ها محدّ من رجم الدرك فواعدك موافق برروات ضعيف سيلين الي اموريس ضعيف روايت ذكركى جاتى ب اس الخ محدثين اس كو ذكر قرمات بين إس سے قطع نظر تجربہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جولوگ امور خیرسے بجا بجا کر رکتے ين خواه مخواه مفارمات وغيره مين رسولول مين اوران سے برصر كر بعض او فات حرام او من ناج گانوں اور سیناؤں میں خرج ہونے لگانے ۔ اگر اللہ کی اس عطافرائی ہوئی دولت كونيرك كامول بن آدمی خرج كرست توجیران بلاؤں سے حفاظت رہے۔ برا مرصرور قابل لحاظ ہے کہ ہر وعیدیں اسی وقت ہیں جب کہ استطاعت کے باوتو ج فرض ادان کرے۔ اور اس کے بالمقابل ناداری کی حالت میں بالحصوص جب کہ دوسروں کے حقوق اینے ذمر ہوں ان کے حقوق کی ذمرداری ج نفل سے کہیں زياده بد - ابن اميرالحاج مرض مي الكفت بين كربعض آدمى ابية أبل وعبال كو ضیاع میں ریعنی ان کا کوئی انتظام کیے بغیر ) چیوڑ کر جج کوچلے جاتے ہیں والا نکر صور اقدس صلى الترعليه وللم كاارشادب كم آدمى كالناه كے لئے يہى كافى سے كرس كاكھانا ایے دمرے اس کونٹائع کردے ۔

اس سفر کی مشقنوں کے سخی میں

سفر نواہ کیا ہی ہو وہ فی نفسہ مشقت کا سبب ہے اسی وجہ سے تمریب نے اس میں خصوصی رعابت یہاں تک فرمانی کہ فرص نمازیں چار رکعت کی جگردورکت کردیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ السبفی قطعت من الناد (سفر آئے کہ کا ایک ٹی اے ٹی واس میں ہوتی ہی ہے اور تھیر یہ سفت رتو خصوصیت سے عاشقانہ سفر ہے عشاق ہی کی طرح اس کو طے کرنا چاہئے کہ ان کو کوئی ٹرا کیے ، گالیاں دے ، بیضر مارے جوجا ہے کرے وہ اپنے خیالات میں مست اور کوئی ٹرا کیے ، گالیاں دے ، بیضر مارے جوجا ہے کرے وہ اپنے خیالات میں مست اور

این دوق و شوق یس شوال اور فرطال رہتے ہیں ۔ اور ہر شفت کا بشر ایکہ وررت دین مصلحت یا صحت کے خلاف منہ ہو تنی گراز یا دقی اجر کا سبب ہے ۔
امام غزالی شنے لکھا ہے کہ اس سفریس آدمی جو کھے خریق کرے اس کو سایت فوق دوقت کرے اس کو سایت بواشت نوش دلی سے کرے اور جو نقصان جانی یا بالی پینچ اس کو سنیب فوالے سے رواشت میں نہیں کرے کہ یہ اس کو سایت سو درم ملتے ہیں کرے کہ یہ اس میں خریق کرنے کے برابر ہے کہ ایک ورم کے برابر ہے کہ ایک ورم کے برابر ہے اس کو مشقت یا نقصان بر داشت کرے گا الٹرک برابر اُس کا بڑا اجرے وہ ضائع میں سیس ہے ۔ راتحاف بی سایت کرے گا الٹرک برابر اُس کا بڑا اجرے وہ ضائع میں ہیں ہے ۔ راتحاف )

اسی طرح ایک اورقصته حدیث میں ہے کہ حضور کے دیکھاکہ دو حص ای آری دغیرہ سے بندھے ہوئے جس رہے ہیں حضور نے دریا فست فرایا بید کیا ہا انحوال نے موض کے کہ ہم نے بیوٹ سانی ہے کہ اس طرح آلیس میں بندھے ہوئے کوبتاک ایک اس میں بندھے ہوئے کوبتاک ایک اس میں کو تورد دو یا منت صحیح نہیں ہے منت نیک کام میں بوتی ہے بیشیطانی حرکت ہے ایمینی علی البغاری، البتہ بیدل

چلنا اس رائے میں مدوح اور پینریدہ ہے جس قدر کمل ہوسکے اس کو برواشت
کرناچاہئے بعض علما سنے اس آیت مٹرلیڈی بناپر جو رسالہ کے تروع میں واؤن فی فی الاتیا ہی الدیکاری ہائے ہے گا تُدولا و رہالہ کے اور اس میں رہالا یعنی پرل چلے والوں سے پہلے ذکر کیا ہے یہ فرادیا کہ بیدل سفر کرنا سواری پر جج کرنے سے افضل ہے ۔ اور بعض عاما مرفے یہاں کا فرما و ما کردیا کہ بیدل سفر کرنے کے عادی ہیں ان پر جج فرض ہونے کے لئے سواری کے فرت ہوجانا میرور سے امرائی کرنے فرت ہوجانا کی میں جب بدن میں طاقت ہو، واستہ اون ہوتو ان پر جج فرت ہوجانا کہ بیدل سفر ورث بین جرب بدن میں طاقت ہو، واستہ اون میں جب جے کے لئے بیدل جوانا کی فرت ہیں جب بدن میں طاقت ہو، واستہ اور اس میں جبی جے کے لئے بیدل جوانا کی فرت ہیں جب بدن میں طاقت ہو، واستہ اور اس میں جبی جے کے لئے بیدل جوانا کی فرت ہوگی ہیں جن ہیں ہے جند یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ چلنے کی فرت ہیں جن ہیں ہے جند یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔

مصنوراکرم سی الدعلیہ وسلم سے نقت کی گیا گیا کہ جوشخص جے کے لئے بیدل جائے اور اسے اس کے لئے بر مرقدم برر مرمی کی بیول میں است موسکیوں انسی جا میں گی کہی سے سات موسکیوں انسی جا میں گی کہی سے سات موسکیوں انسی جا میں گی کہی سے حضور سے فرمایا کہ مربی ایک لاکھ نبی کے حضور سے فرمایا کہ مربی ایک لاکھ نبی کے ب

(۱) عن ابن عباسٌ مرفوعٌ صفو مَنْ حَبِّ إلى مَكَة مَاشِيا حَبِي رَجُعَ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ سَبْعُ آتَ اسَ مِماعَةٍ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ أَكْرَمُ يسِ عَرَ مِماعَةٍ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ أَكْرَمُ يسِ عَرَ وَمَا كُلُّ حَسَنَةٍ بِمِمَا تَعَالَ الْحَرَمُ عَمَا حَسَنَاتِ الْحَرَمُ عَرَافَ الْحَرَمُ عَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمُ عَمَا حَسَنَةٍ بِمِمَا تَةٍ الْمِنِ صَوْرَ فَي حَسَنَةٍ بِمِمَا تَةٍ الْمِنِ مِنْ البِينَ الْمَارِينَ البِينَ البِينَ الْمِنْ البِينَ الْمِنْ البِينَ الْمِينَ البِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُؤْمِدُ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤُمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُو

فلت وفى المستدرك بمفظمن تج من مكة ماشياحتى يرجع الى مكة الحديث و في المستدرك بمفظمن تج من مكة ماشياحتى يرجع الى مكة الحديث و في الكنزوة ال قطف الرفراد طبك و تعقب هب ق وضعفه المدروة ا

ف ۔ اس حماب سے سات سونیکیاں سات کروڑ کے برابر ہوگئیں اور ہر بر برقدم پر یہ تواب ہے توسادے داستے کے توا ب کاکیا اندازہ ہو سکتا ہے۔
ایک حدیث بین آیا ہے کر حنرت ابن عباس نے اینے انتقال کے وقت
اپنی اولا دکو وصبت فرائی کہ بیدل ج کی کرد بجرادیم کی حدیث بیان کی از اتحاف)
اپنی اولا دکو وصبت فرائی کہ بیدل ج کی کرد بجرادیم کی حدیث بیان کی از اتحاف)
نبی کریم صبی الٹرعلیہ وسلم سے متعدد دوایات بین نقس کیا گیا کہ مسجد حرام میں نبی کریم صبی الٹرعلیہ وسلم سے متعدد دوایات بین نقس کیا گیا کہ مسجد حرام میں

ایک ناز کا تواب ایک لاکھ منازوں کے برابرت۔

حسن ابسری فرماتے ہیں کر حرم میں ایاب روزہ ایک لاکے روزول اواب ركهاب ادرايك درم صدقدايك لاكد درم كانواب دكهناب ادراس طرح برنيكي

. توجرم بین کی جائے بنے جرم کی ایک لاکھ کے زاہرے - (ای ف

يهال ايك الم مات يركني وابل لي زيت كرجيب سرم محرّم من ايك يكي

كا تواب ايك لاكونكى كے برابرسے وہال كناه كا وبال كتى بست زياده سے اسى وق ت بینس علمار نے مکہ مرمہ بیس قیام کو مکروہ لکھاہے کہ گذہ آدی سے بوہی جا ہے اوروہاں گذہ کرنا بہت سخت ہے جعفرت ابن عباس فرمائے ہیں کہ میں رکب زایک فکہ کانام ہے جورم سے باہرہے) بین مترکناہ کراوں براس سے بترے کہ

مكر مكرمہ میں ایک گن و كرون ( الحاف) - جینی فصل كی ساتوس صدیت کے زیر میں

حفرت عائت أحضو إكرم تسي المترعلية وممت

على فرياتى بيل كه ورشيخ أن ديمور سيجوموارى

يرمننمون تفصيل سے آرباب-

(٢)عن عائنة مرفوعًا أَنَّ لَمُسْلِكُةً لَتُصَارِفُ وُكْبُانَ لَحَالَجَ وَتَعْتَنِقَ يَرَاتَ يَرْسُدُ فِي رَبْتِ بِيرُ وَرَبْ بِيرُ وَلِي الرَاتِ الرَاتِ

لمشَّاة - (اخرحه بن بحوزي الله ن عدد تركيال -

منبر عزم لذافي لاتحاف وفي لدراخوبه لباجقي عنه وضعفه

ف حفرت ابن عي س الله الله كيا كرجب وه به رسوك توفرايا كم مجے کسی جیز کاان افسوس نبس ہے جننا اس بات کا سے کہ میں نے بعد رہے نہیں كياس كي كراشري شان ك و أون و ق بي المحيح الياس بين شريفيس يدل يطف و ون توسيط ذكر فرمايات (درمنتور) - بيراً بت الزليد اوراس كا ترجم رساك کے بترائع میں گزرجا ہے۔ محامر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہم اور حصرت اسمعیا جیس تا نے بیدل ج کیا: درمنتور) . ایک روایت میں نقل کیا گیا کہ عفرت آوم نابیا سرم نے بندستان سے بیدل میں کرایک ہزار تی کیے ہیں (ترغیب) - دومری صدیت

فضائل ج

میں آیا ہے کہ جالیس جے بیدل کیے ہیں (اتحاف)۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انبار كام عليهم السلام كامعمول بيدل ج كرك كانخا (اتحاف) . ملاعلى قارى في لك كرا فضل بيرب كرحب حرم بين داخل بوتواس وقت بيدل بطے الم عزال أ لکھا ہے کہ جو شخص قا در ہواس کے لئے افضل بیر ہے کہ بیدل جیلے اس لئے کہ تفرت ا بن عاس الله المين المين كواين انتال كوذت اس كي وصيت فرماني اورس فرمایاکہ بیدل جلنے والے کے لئے سرفدم پرسات سونیکیال اکھی جاتی بن اورس کی ایک لاکھے کے برابر ہے ۔اس لئے جولوگ بیدل جینے کے عادی بس اور رائے کا من عاصل ہوان کے لئے بدل جانا افضل ہے۔ البتربی ترط ضروری ہے کہ راستہ بین جننے کے لئے مامون ہواور کم از کم مکر مکرمہ سے جب عرفات پر ج کرنے جائیں اس وقت توجوانوں كو اور بيدل جلنے يرقادرلوكوں كوبيدل بى جلنا جائے كم اس بي علاوہ تواب کے ہرجگہ برمستمات کی رعابیت قابویس رمبتی سے سواری کے بابد ہونے سے ہر جگہانے اس ہونا پر آ ہے اور بہت سے متحات رک ہوجاتے ہیں اور بسفر کے طوبل کئی نہیں ہے اس سے اسلامی تاریخ کو مکہ مکرمہسے منی تک جانا ہے جومرف بین میل ہے۔ اون کی صبح کومنی سے وفات پرجانا ہے جویا یے جھمیل ہے۔ یہ معمولی معمولی منزلیں ایسی نہیں کہ نوجو انوں کے اور جلنے پر قادر لوگوں کے لئے بار مول اور تواب اتنازیاده که برقدم برسات کرور تیکیان میس -

حضرت ابن عباس رضى النّه عند كى اس روايت بين جوا وبرذكر كى تئى ہے
ایک روایت بین برجى آیا ہے كہ جب انفوں نے اپنی اولا دكویا وَل جلنے كی وہت
فرائی تو انفوں نے دیا فت كياكہ كہاں سے باؤں جلاكریں انفوں نے ارشاد فرایا كم
كم مكر مرسے جب جبوتو باؤں جلو مایک مدمث بین حضرت ابن عباس نے نفت ل
كیدگیا كہ جو شخص منی سے عرفات تک یاؤں برجائے اس كوایک لاكھ نیكیاں حم كن نیكوں بین سے ملیں گی۔

سی بن تعیب سے نقل کیا گیا کہ انھوں نے نیٹا پورسے یا وال جی کرس کے

سے زیادہ جے کئے ہیں۔ اور مغیرہ بن حکیم سے نقل کیا گیا کہ انھوں نے مگر سے جل کر باس سے زیادہ جے بیدل کئے ہیں۔ اور الوالعاس سے نقل کیا گیا کہ اعتوں نے التي ج بدل كئے بي اور الوعبرالسرمغرى نے سانوے ج بيدل كئے بي والى كيا اندازه ہے ان صرات كے توالوں كاكم سرقدم يرستر كرور نيكيال ان كو ملى ہوں کی ۔قاضی عیاض نے تنفا میں لکھاہے کہ ایک بزرگ نے ج کا تمام راستہدل قطع كيا-لوكول في جب مشقت كا ذكركيا تو فرمايا كرجوغلام اليف آ فاسي بها كاموا بو کیا وہ مواری پر موار ہوکر حاضر ہو واکر میں اس کی قدرت یا آگہ مرکے بل جل کھا متر ہوں نواسی طرح ماصر ہوتا۔ بیرا یک معمولی سی مثال ہے اس سے بین متقت برداشت كرفے كى ۔ اسى طرح براس بيزيس ہے جو قران ضع بيش آئے كہ صفوراقدى على التدعليه ولم كاوه ارشاد جواس فصل كے شروع بين ہے جس ميں حضرت عائش فيسے فرمایا کر تیراا جر نقدر تبری مشقت اتھانے کے سے سر تکلیف کوشامل سے ۔المذا جتنا بحى تكاليف كالحن بهوسكماس كونهايت بشاشت اورخنده ببشاني سع برداشت كرناجا سنے ـ شكوے شكايات اور بدكارى . برازى سے ابنے جے كے كتر اجرواراب كوضائع مذكرنا جاسية - المام عزالي أنه الهيذ - يمكه يد بركز ون سب البيل كداين ماي يرباربار اعتراس كرتاري، اسى طرح اين اون والي يراور دومرك أولون ير بلكرسب كے ساتھ ارفی كارت و كرسے اور خوش فعنى كو منسورل برطے رہے اور اور خلقی برنہیں ہے کہ دومروں کواذمت مذہبی ائے بلکہ توس خلقی بیرے کہ اذبت کا محل کرے۔اسی وجہ سے بعض علمار نے سواری یہ ج کوافضل بتایا سے کہاؤل حانے سے بسا وقات آدمی میں میان و رغفتہ سدا سوجاتا ہے اور جے میں اس سے بہت علیا رکھا یائے ۔ لہزاجن لوگوں کے بیدل جلنے سے افلاق تراب موجائے بول. دل برسنگی وراول بیدا بوتا بوان کو بیدل نه جلنا جاست از تخاف) زوق تنون اور رغبت و اشتياق اس عبادت كي تصوصيت سيصان مورس جس طرح اید عاقبی وب کے شہر کی طرف مرا یا شوق واضطراب کے ساتھ میآ ہے کہ

مز دصوب کی بروا، نه بارش کی، نه داحت کی نه تحلیف کی، نه کسی کے طعن وتنیع کی، نه دسی کے طعن وتنیع کی، نه دسی کے طعن وتنیع کی، نه در ایسی طرح بیر سفر بھی طے کرنا چیا ہے۔ میں مرتب عاشقوں کی تن من تأد کرنا دونا رستم اعتانا دل سے نیساز کرنا ہے۔

و محققت بال

چ درحققت دومنظروں کا نمونہ ہاوراس کی سربہ جے بین دوحققیں پنہاں ہیں۔ اگر جہ اللہ جل شانہ کے ہر حکم میں الاکھور مسامیں او جگمتیں ایسی ہوئی اور عکم میں الاکھور مسامیں او جگمتیں ایسی ہوئی اور تک ہر ہوئی اور طاہر ہوتی ہیں جو ہر شخف کے ذمن میں آجاتی ہیں اسی طرح جے کے ہر ہر برکن میں بہت سی مصالح توالی ہیں جن تک ذمن میں آجاتی ہیں اسی طرح جے کے ہر ہر برکن میں بہت سی مصالح توالی ہیں جن تک ذمن کی رسائی بھی نہیں ۔ لیکن بید دوجیزیاں کے ہر مبر رکن میں ہر ہر جزیں بالکل عیاں ہیں۔ ایک بید کہ نفونہ ہے موت کا ورم نے مختی اور مجت کے اظہار کا اور دوج کو قیقی عشق اور حقیقی جبت سے دیگئے گا۔ نمونہ کے طور پر دولوں منظروں کی طرف مختیر طریقہ سے تنہیہ کی جاتی ہے اور اس نمونہ پر نفور کرنے سے سب چیزوں میں بیلمور ظاہر اور واضح ہوجائیں گے۔

بہل نمونہ موت اور اس کے ما بعد کا منظرے کہ آ رہی تب وقت گورے
چاتا ہے سب عزیز اور اقارب گھر ہا راوتان احباب کو یک کونت چیوٹر کرد دمرے
ملک گویا دومرے عالم کو سفر اغتیار کرنا ہے جن چیزوں کے سائے دل مشغول تھا ،
گھربار، کھیتی باغ ، احب کی مجسین سب ہی س وقت جی شہری ہیں جیسکہ
مراخ کے وقت سب کو بیک وقت خیر بادکہ: پڑتا ہے۔ جی کوروائل کے وقت
مرح خرقابل خوروفکراور قبل عرت واعتبار ہے کہ جیسا سے سامنی بدت کے لئے میں

سب کے ویوٹ رہاہے بہت طروہ وقت بھی آنے والاسے کہ بمیتر کے لئے یہ یتزیں چھوٹے والی ہیں۔ اس کے بعد مواری پر موار ہونا، اگر عبرت اور غور کی تا ہ ا الديكامات توجنازه يرسوار بوكر جل دين كيادتازه كرتاب كادى من بيشي - کے بعدود بھی ہرقدم پروطن اور اجاب سے دوری اور بدائی بڑھاتی رہتی ہے اورجازه الحانے والے بھی ہرقدم برسب اعته اور کھربار، سازوسامان سے دورکے جانے میں کھولوک ضرور جنازہ کی تمازتک ساتھ دیتے ہیں اور کھے قبرتک تھی بهنیا دیتے ہی اور کے قبر میں رکھنے اور مٹی ڈالنے کے بھی ساتھ دیتے ہی بیانے مظرماجی کے ساتھ بھی بیش کے بیں کہ کچے لوگ گھر ہی سے مصافحہ کرے فی السالاند كهرويني الجواشيش ك كليف فراكيت من اور كوربت مي خواس بوت بل جواک جمازی بینا دیتے بی جماز (اور قبر) بی جانوالے صوفی رقبق اورسائلی ہوئے ہیں جو اس عالم تک س کے دسنے والے بول جاسے دہ عزیر واقارب بهول يامال ومتاع بهوان مين لعين رفيق سفر البيح محلص عكساز احت رساں ہوں گے جو ہر سرقدم پر راحت پہنی آیس اور اجیش رفیق ایسے مرفتق کی مزاج ، ضدی ، بحکر او بوتے ہیں جوسفر کی بر منزل بیں بجائے راحت کے ، اور مصیبت کا سبب بنتے ہیں۔ بعینہ یہی ساری صورت آخرت کے سفریس میش آتی ہے کہ قبریس ساتھ جانے والے وہی رفیق سفر ہیں ہو آخر تک ساتھ رہمنے والے ہیں ان بن اعمال حسنه برقهم كى راحت اور آرام كا سبب بن اور اعمال سيئه برقم كى اذتيت اور تكليف كاسبب بين - اعلاحة نهايت حسين وجميل آدمي كي صورت مين قبر بهل سائحة رست بين اوراع ال سيئه نهايت قبيح صورت دراؤني اور گندي بودز صورت یں ساکھ رہتے ہیں۔ اس علم میں جتنی راحت بہجتی ہے وہ اپنے نیک اعل سے بہتی ہے جوم نے سے بہلے کرلئے بول جیباکہ سفر جے میں جنتی احت بہتی ہے وہ اس مال وزر اور سامان سے بہتی ہے جو سفرے پہلے جہا کر ایا ہو۔ الركسي توس قيمت كے لئے كوئى عورية قريب يا دوست كھ يڑھ كر ماصرقہ نيرات

كركے كھ الصال تواب كردے تومرنے كے بعذى اس كوا بنى نہايت ضرورت کے وقت کام آجاتاہے جیسا کہ جاجی کے یاس کوئی اس کاعزیزیا دوست بزری مندی وغیرہ کوئی رویہ بیسہ بھیج دے تواس سفریس کتنی مسرت اور توسی اور راحت کاسبب اس کے لئے سنے ۔ اس کے بعد سفر کے درمیان میں جنتے خطرات والوجور سخت مزاج ما كموں كى طرف سے سامان كى تفتيش ، حالات كى تحقيقات ، بسيورط وعره كى حالي برمال جنت مناظر حاجي كوديكهن برات بين وه قبركماي منظروں کی یا د دلاتی رستی ہے کہ منکر مکیر کا سوال بھی ہو گا اپنے ایمان کا امتحان بھی تو اور سن بجیوونو مکرے مورے کی قریس طرح طرح سے ستائیں کے اعمال ام بهى اب من ته بى مولاً وكل إنسان الزَّمنه كل إنسان الزَّمنه كل بره في عُنقِه الآية الله بهت ے مال دارجن کو التر نے دولت بے شاردی سے وہ معمولی سی فتیش اور با سبورط وحرہ کے بعد حیز کھنٹوں میں تجاز جہنے جاتے ہیں اور جن کے یاس نیا اول ذنيره والامال كردين والامووه قبرك ان ساريه احوال سيدينبراورب فكر دلهنوں کی طرت اس میں الیے آرام فرماتے ہیں کہ قیامت تک کا ساراطویل زمانہ ان کے لئے کھنٹوں اور منٹوں میں گزرجائے گا جیسا کہ نئی دلین پہلی شب میں کم وا اور جن کے بہتروں برسونی ہے اسی طرح یہ لوگ قبر میں سوجائے ہیں۔اس کے بدر حرام کی دوسفیر جاور می گفت کی جا درون کی باد بروفت تازه رکسی می ا عرت كى نكاه بروتوجين دن احرام بندها رسى بروقت اسى طرح تفن كى دوجادرد من سیت رمنایادر بناجات اورادام کے وقعت لیک (حاضر اوال ما نرول) قاست س الاست والم كي آواز بردور راسة كي ادرون التي مع والوريد الذّارى لارسوس كذراس دن سب كسير فراى طرف سك يارس وك ( بعنی سور کھو شنے والے فرات ) کے کہتے ہر ہولیں گے) او آری کا اُتھے اُتھے جَارِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى إلى ركتابها رتوريك كابراست كورالوبرين وال اوربرامت باری جائے گی این کتاب کی عرف) اور مکر مرس داخل ہونا گویا

اس عالم میں داخل ہوجاناہے جس میں التّرکی رحمت کی امیدہے کہ کم مکرمہ دارالان ہے۔ ہے لیکن اپنی بداعالیوں سے یہ خوف بھی غالب ہے کہ امن کی جگہ بھی امن ہے۔ اس جگہ کا امن ہونا اللّٰہ کی احکہ کا ماراقیام اسی بیم و رجا کی یا دکوتازہ کرتار ہتا ہے کہ اس جگہ کا امن ہونا اللّٰہ کی رحمت اور مغفرت اور کرم اور لطف ، انعام واحسان کی یا دتازہ کرتا رہتا ہے اور این بداعالیاں جوساری عمر کی ہیں وہ یا دا کر بط

مرکے بھی جین نہ آیا تو کرضرجا نئیں کے

کی یا دہارہ کرتی ہیں اور بیت اللہ پرنظر پڑنا قیامت میں گھرکے مالک کے دیدار
کویاد دلاتا ہے اورجس قدر خوف اور ہمیبت عظمت اور حبال کا وہ تظہرہ وہ میں میں میں اور اللہ کا دہ تظہرہ وہ دہاری میارے آداب اس وقت ہونے جا ہمیں جیسا کہ کسی بڑے بادشاہ کے درباری معافی کے دقت ہوتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف ان فرشنوں کی اداارہ کرتا ہے کہ جوع بڑی معلی کا طواف کرتے دہیں گے اور کعبہ کے پردوں سے کہ جوع بڑی معلیٰ کا طواف کرتے دہیں گے اور کعبہ کے پردوں سے بیٹ اور مانی کے لئے دوتا ہے اور اس کا دامن پکڑ کر معافی کے لئے دوتا ہے اور اس کے گھر کے در و دیا اور میں اور قیامت ہیں اپنے دیوار کو بکڑ کر روتا ہے کہ قصور کی معافی کے بھی راستے ہیں اور قیامت ہیں اپنے دیوار کو بکڑ کر روتا ہے کہ قصور کی معافی کے بھی راستے ہیں اور قیامت ہیں اپنے دیوار کو بکڑ کر روتا ہے کہ قصور کی منال ہے اور صفام وہ کے درمیان دوڑنا میدان خرار میں اپنے میں اور قیامت ہیں اپنے اور میں اور قیامت ہیں اپنے اللہ جو کراڈ گئٹ ٹیٹ گڑ وقروں سے اس طرح نمی رہے ہوں گے اللہ کو یا وہ ٹڑی دل ہے جو راگندہ ہے)۔

یرمنظربندہ کے ناقص خیال میں قیاست کے ایک عجیب منظر کی یاد تازہ کرتاہے جس کابڑا مفنتل فصہ احادیث میں آباہے کرحشر کے دن جب مخلوق نہایت بردیتان حال ہوگی اور مصائب کی کثرت سے ننگ ہوگر میر سوجے گی ، کہ انبیار کرا کم بردی اونجی ہستیاں ہیں اورالشرکے مقبول بندے ہیں ان سے جاکر سفارش کی درخواست کریں۔ اس خیال سے سب سے پہلے حضرت ادم علیہ الصّالوۃ والسّالی درخواست کریں۔ اس خیال سے سب سے پہلے حضرت ادم علیہ الصّالوۃ والسّالی م

کے یاس جاکر عرض کریں گے کہ آب ہمارے بایب ہیں التدنے آب کواپنے اتھے بداكيا، فرشتوں سے سىره كرايا، نود سر جزيك نام آب كو تعليم دين وغره وغره -آب ہماری سفارش کردیجے تو وہ فرمائیں کے بین تونہیں کرسکیا۔ اگر تھے۔ سے اس منوع دانہ کے کھانے کا سوال ہوگیا تو کیا ہوگا۔تم نوح علیہ التلام کے یاس جاؤ۔ یہ لوگ پریشان مال مفرت نوح علیہ التلام کے یاس جائیں کے وہ بھی عذر فرمادی کے کہ س نے طوفان کے زمانہ میں اپنے بیٹے کے بچانے کا بے محل موال کرایا تھا تم حضرت ابراہیم علیہ السّلام کے یاس جاؤ وہ بھی عدر فرماکر حضرت موسی علیہ السلام کا حوالہ دیں کے وہ بھی عذر فرا کر صفرت عیسی علیدالسلام کا حوالہ دیں کے وہ صور ا قرس صلی الترعلیہ وسلم کی تعدمت میں جانے کا مشورہ دیں گے اور بہ فرحصور بی کے لئے ہے کہ اس جلال کے دن میں سفارش کی ابتداء فرما ویں گے ۔ یہ بہت طویل فقتها بحجة توصرف بهى منظر سامن لاناب كه إدهر اورادهر اورادهر مارے مارے پریتان حال ایک دن بھرناہے جو بڑا سخت دن ہوگا۔عونات کا میدان توحترکے میدان کالورا منونہ ہے ہی کہ آفتاب کی تمازت اورسب کاایک لق و دق میدان میں ایسی حالت میں اجتماع کر مفوت کی امید ہے گنا ہوں کا خوف ہے۔ بنرہ کے ناقص خیال میں عرفات کے میدان میں بڑے غوروفکر کی جو جزیے وه عبد وميتاق بع جوازل من اكتف بريت كوس الياكيا ما كم ارواح بن حی سیجانہ وتقدس نے ساری ارواح سے یہ سوال کیا تھا کیا اس تھارارب نہیں ہوں ، سب نے ایک زمان ہو کہ کہا تھا کہ بے ٹاک آب ہمارے رب بی -منكوة متريف مين بروايت مسداح وصورا قدس صلى الترعليه وسلم كاياك ارت و تقل کیا ہے کہ بیعبرع فات ہی کے میدان میں ہوا تھا۔ بیر وقت اور بیجگہ اس کے یاد کرنے کی ہے کہ کیا عبد کیا تھا اور اس عبد کو کس طرح اور اکیا۔ اس کے بعدم دافتہ منی وغیرہ کے اجتماعات ہیں۔ امام عزالی وماتے ہیں کہ ان مواقع میں لوکول اندہا اوران كانتوروشنب مختلف زبانين، مختلف آوازي اورلوكول كاليفي انامول

فطارلي 00 کے پیچے جلنا قیامت کے میرانوں میں اپنے اپنیاء اور مقتراوں کے پیچے سلنے کی اور جیرانی اور بریشانی کے عالم میں تھی بہاں اور بھی وہاں جانے کی یاد تازه كرتاب، ان مواقع بن عاجزي أورزاري كاابتام كركم كام آنے والى ييزي. برمحقرخاكه ب ج كے اس مظركا جوقيامت كى يادكو تازه كرتا ہے جس كو مخصرالفاظ اور محقرا دوال کے ساتھ اشارات کے طرزیر میں نے لکھا ہے عور کیا جائے تواسی تمورة سے بہت سى تفصيلات تھے يس اسكتى ہى -دورامنظراظهارعشق ومحبت كاب وه ماجي كے حال سے ايساظامراور واصح ہے کہ اس کے لئے کسی تفصیل کی حاجت نہیں بربندوں کا تعلق حق تعالیٰ و تقدس کے ساتھ دوطرح کا ہے ایک نیاز منری اور بندگی کا کہ وہ یاک ذات مالک ہے خالق ہے اس تعلق کا مظہر نمازے جو اس نیاز واظہار عبدت ہے اس نے اس میں ساری چیزی اسی تعلق کا مظہر میں کر بنہایت و قار اور سکون کے ساتھ موزوں لباس اور شاہی آداب کے مناسب حالات کے ساتھ حاصری درباری ہے کہ وضواور باک کیروں کے ساتھ بنایت وقدر اور نسکون سے اول کانوں برہا تھ ركد كرعبرست اورالشرجل جلالاى بران كااقرار كريد عير بانحة باندهد كرمع وعذبيش كرے كير مرتب كو مرتب اور كيرزين يرمانها رود كراين نياز مندى اور عجود كا اظهاركرسك اورآقاكى برانى كازبان سے اقراركرا رسے اوركونى قول وفعل اسكى بڑائی اورانے بچوکے خدف نہ ہو۔ اس نوع میں سکون و وقار کی جتنی بابندی کی

بڑائی اوراینے بجرکے خدف نہ ہو۔ اس نوع بین سکون و وقار کی جتنی ابندی کی سوائی اورایے بخرکے خدف نہ ہو۔ اس نوع بین سکون و وقار کی جتنی ابندی کی سوائے گی وہ اس کے شایان شان ہوگا۔ اسی لئے نمازے لئے ہوگا۔ اسی میں انگایال ڈال کر بیٹھنا مکروہ سے۔ نما زکے اتمن ریس شیخے ہوئے جی نہیوں میں انگایال ڈال کر بیٹھنا مکروہ

ہے۔ بنازس احلیال جینی ما عروہ ہے ہے ضرورت کی نسا کروہ ہے تی کہ إدم

اً دھرنظر کرنا مرود ہے بے ترتب یعنی ناموروں بسیت سے کیڑا بہنا مرود ہے۔

الیے ہی برن پرکبڑا سکانا مکروہ ہے۔ یہ عبادت نمازی بات کرنے ہے صائع بوجاتی ہے۔ وضوئو ط جانے سے جاتی رہتی ہے حتی کہ مے افتیارادر باراڈ

فصارل ج

بھی ہنس پرنے سے ضالع ہوجاتی ہے حتی کر سیرہ میں دونوں یاؤں زمین سے الخدجانے سے صالع ہوجاتی ہے اس لئے کہ بہ بھی مرکون اور وقار کے خلاف ہے۔ حق تعالی و تقدس کے ساتھ دومم اتعلق جہت اور عشق کا ہے کہ وہ متی ہے منعم ہے محس ہے اور جمال و کمال کے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں ان سب کے سائد مقسف ہے ادھر سرآدی میں قطری طور رعتی و نبت کا مادہ و تورے م ازل سے من رسی کھی تھی میں مرامزاج راکس سے عاتق نہ قا مدا ہوئے آوہ کو مگر ر دھرے ہوئے کیا جائیں میں کب سے کسی برم ہے ہوئے مرى طفلي مي شان عشق بازى اسكاراكتي الزيين من كهرا عيل تو أناهيس الله في بوجيم كر بے تم بوده بوكورتوبہت جودل كرموك داع وه مل ما عداي ترے واق س مینا بسر کاکام نہیں مزارشکرکه اسس عرکو دوام نیس شاہر برم ازل نے اک تکام نا زے عشق كواس الجمن مين مسندآرا كردما اسی تعلق کامظمر جے ہے کرسفر کی ابتدائی سب تعلقات کو ضم کر کے سب عورير واقارب، كمربارك منه مور كركوم يأركى طرف جانات اورجنكلول اور على لو توں میں مارے مارے بھرناہے کر بھی دو جرزی عاشقوں کاکام بن ے اوتصحارفت ومادر كوجهارم الندكم ما ولحيول مم من اوديم درديوان فينق محملا دلس جيل کي دستوي نیارنگ لائی مری ہے کسی تے رنگ کا بچہ کو سورا ہوا يمن سے محصے شوق محرا بروا بعيرة ورويجي بهل كوكل بالدو حسرت وياس وتمنالمحيان حشت كي قسم اوربيهاري وحشت اوراشتياق كيول بع يراسطراب اورب يسنى أركيول ملط ہوئی اس لئے کہ مجبوب کے در برعث ق کے اجتماع کاایک وقت مفرب اجازت بوتوآكريس تهي شامل ان بي بوجاوك مناب كل ترب درير، جوم عاشقتال بولا

دوست آوارگی ہمی توابد رفتن ج بہاندافتاد است یعنی مجبوب آوار کی کانظارہ دیکھنا جا ساسے بچے کے سفرکو اس کابہانہ بنا ویا ۔ اورجب اس ارادہ اورجزبرے کرے نکلیاہے تو بہتوب سمجدلیا جائے کہ عشق میں مصائب ایک لازمی جرہے ہے سالك راومحت كافدا وافطر سے اس من دور اربہت مقام آيس اودِل ذراستجبل کے محبت کانام کے کم بخت بارعشق اُمحیایا مرجائے گا جب وتق کے طفیل بر مبارک سفرے توراستے کی سب متقتیں اسی شوق اور جذبے کے مامخت ہوناصروری میں اور اسی فریفتگی سے ان کو ہرداشت کرنا رکھاتی جائے جو اُن کی جوانی رکھتے جاؤ مصائب مادت أفت الم ذلت تضارب ور دوعم ربح والم فكروقلي توف ومراس وہ بلاکون کی ہے جوشب بحرال من ہیں اذبت منسيب ملامت بلاش تراعظت من مم نے کیا کیا ناویکی الفت من را برع جفا موكه وت بو مر تيريس لزت ب كرول س مزابو اس کے بعد احرام بھی اسی عاشقانہ رنگ کا پورامظہرے کہ نہ مرمی توبی نہ بدن بر گرته، فقرانه صورت نه خوتبونه زمنت ،ایک مجنونانه مبینت جو کرب دیایتی کے کمال کوظ ہر کرتی ہے ہے توتی سے این رسوانی کوارا مونہاں سکتی كرس كارتام تنك جب داوانه آناس عشق کا ہم نے یہ دنیا میں نتیجہ دیکھیا به من ترفاك بسر ماك كريبال دل زار كيات بال أرسال تويدا أردامن بهي نررايد لي س كالجماؤين يه دست جنول اسل یہ تھ کہ کھرسے نکلتے ہی بین الت متروع بوجاتی ۔ اسی وجہسے بعض علماركے زدیک اورام بازور رجاناافس سے اورام کے بعد متى جیزی ناج را بوجاتی بیں اور اس قسم کے نباس کا تھی بعض نازیرور دولوگوں کو الله الما المحارب الله الله كالتدكي رحمت في اس كي اجازت وفي وي كرتروع سے

یں آئے ہیں۔ اپنے دلوالوں کی فرمادے خوش ہوتے ہیں شیون اُن کا نالے کرتا جو ہیں بھرتا ہوں توخوش ہوتے ہیں خوش وہ اس بر ہیں کہ شہرت مری ہر شو ہوجائے

اورظامرے کہ جب جنگلوں اور بہالطوں کی خاک چھانتا ہوا روتا ہیں۔
وہاں بہنیا ہے تو سرچیزیں صرور ہوں گی اور جننے اثرات اس کے زبادہ ہوں گے اتنابی

شوق اوربے تابی کا اظہار ہوگا۔ چھانے ہیں بائے محبت سے بیاباں کیا کیا وحتی نے تیرے خاک اطابی میان تلک ملائی میان تلک ملائی کیا ہے۔

اسی حالت میں مسانہ وارلتیك الله عقر لتیك لا شریك الك ليك الله وامر بوں حامر بوں حامر بوں حامر بوں حامر بوں حامر بوں حامر بوں الله ميں حامر بوں کا نعرہ لگاما ہوا روتا اور حالاً بوانالہ وفریایہ کرتا ہوا بہنجیاہے اسی کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارتباد الحکیج الفیج والتی کی اشارہ فرمایا کہ جے رکا کمال خوب) جالنا اور قربانی کا خون بہنا ہے۔ بہت سی احادیث میں مردول

فضابل ج کے لیے لبیک آوازے پڑھنے کی ترغیب ہے۔ایک مدیث یں عنور کایاک ارشادب كمعزت جرشل علير التلام فيحس يركباب كراي ما عقول كو اس كاحكم كروں كدليك يكاركركيس اورظاہريات ہے كہنالة وفريادے ساتھ جلاناعشق کی جان ہے۔ ضبط كرتا بول توتكليف سوابوتى ب ناله كركين وس لتدنه عطرس احياب فعال من آه من فرماد من شيون من العن سناؤل درد دل طاقت الرسوسنے والے س دم برم سین سوزال سے مذکر نالہ کرم يرانه جائيس ترى متقاريس على البل ہے خودی شوق کی اورعوض تمناان سے بنبن معلی کرمنہ سے مرے کیا کیا نکلا كى كى يادنے كياكيانے تحف ديئے ہم كو عگریس تیس دل میں دردالب براہ والیس كون بوتا ہے موسس تنب عم تالہ ہوتاہے آہ ہوتی ہے اسی بے جینی اور اضطراب، نا له اور فرماد کے ساتھ آخروہ محبوب کے سہر تک بهنج حانات اورمكم مرمه مين داخل بوجامات ي وصورته والمحاسطة المحارك المحترك دل كم كت مراحي من ورمب ركا جذب دل نے آئ کوئے یا رس بہنجادیا جیتے ہی می گلٹ ہے۔ يس في المين حضرت مرشر عالم مولانا فليل احرصاحب نو رالترم قده كوبهت كم تنع برصفي مناهم ليكن جب ج كے لئے تشريف لے گئے اور مسجر مرام ميں تشريف فرما تحصے تو میں نے بہت عجیب انداز سے برستر برصفے سنانے كهان م اوركهان يزلكبت گل السيم سبح نيري بهرياني ایک دل کھویا ہواجس کے دل میں واقعی زنم محبت ہوجب محبوب کے کھر بہنج جاناہے تواس برکیا گزرتی ہے اوروہ کیا موجیا ہے بہتین الفاظ سے برین ک تاب نظارة معشوق كهال عاشق كو عن في في موسى كو برطور سيحلن مديا وه کیاہے۔ بو کیدکہ اڑانے میں مزے آج آڑا لے اے دل بڑب وسل دکل ہوگی میتر

اس کے بعد وہ جو جو سرکتیں کرتاہے وہ کسی ضابطہ اور آبین کی بابند نہیں كہاں جوب کے گھر کے بیر كامتاہے كہاں اس كے درو داور راور وكھ كو تونت مرا تا الماسم الماسم الماسم المسالي ورمر ركراً المعاسم مركووصت من بهارول سے كارك ا بمكوطواف كوحيد ماارد المامة المراد كالمركوع فالنهائ طواف کی ابتداء جراسورکے بوسے سے سے جس کو حدیث یاک بن النہ جلّ شان کے دست مبارک سے تعبرکیا ہے اور اس کا بوسہ گویا دست بوسی ہے آوئے كريم كى اورانتها فى نطف وكرم ب اس مالك كاجس في بيرسوادت خاك كيتلول كو عطافرمانی یعشاف کے نزدیک مجبوب کے گھرکے درو دیوار کو یکومنا، اس کی علیہ اوی قرم بوسی، دست بوسی وغیرہ عشق کے الیے لوازمات بیس سے ہیں کہ شاید ہی کوئی دل کھوما ہوا شاء ابسا ہو گاجس نے کسی مذکسی عنوان سے اس کواہم مقصد شہایا ہو امرّعلى الدّيار ديارلسيالي اقبل ذالعدار وذا الجداد میں جب لیالی کے شہریں بہتیا ہوں کبھی اس دلوار کو جومتا ہوں اور کبھی اس دنوار کوے كرتوبهي بي مروياكس قريب رکھاس میاؤں براس کے تولولا حسرت سے بیر کہدویں مسکراکر جهرية كرس كونى عنايت آنگھیں تلوؤں سے تو ملاکر ارام كياكرون سي حباك ا ناصول کومل رہے ہیں کسی تقش یا ہے ہم یامال کرگیاہے کوئی دل کو راہ یس حضورا قدس صلى التدعليه والم نع جراسود برائي لب مبارك ركھ اوربہت دير اس کے بعد صورتے وبکھا کہ صرت عمر بھی کھڑے تك ركے رہے اور آنسوماري تھے۔ رورسے میں جصنور نے ارشاد فرمایا یہی جگرسے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ توديخود الكهس السورول مخقرب ہے ہاری داسال یک جادگھاری ہے خزاں قربہارزیک المخسار درديم المنابق

زس تك مرك السوال كل فكررمالام كروامن سے تا استى لال ب مری تیم ترکا یہ کیاحال ہے نذا ناکھول سے اللی جیری انسوول کی بوعم كى كيشادل يرجيانى نربوتى كعيرترليف كيرده سي ليتناجمتنا بحى اسى عاشقاندشان كالك خاص منظر سے کہ مجبوب کے وامن سے جمعنا مجمع عنق کے مطاہر میں سے ایک تصوصی مظہرہے ہے دامن كونول بكوكم فيزايا مذجا سطي اے بالوان عشق مجھے حسس کی سم اے جنول داوائلی الیم کھی کب دامن باربساری جیوردے آسن کیوں کرتمہاری جیوڑوں مرتول س حب کے انوائی ہووہ اس کے دامن کو یکز کریس نے کہا اب كونى تيمورون بول المارتكري مسكراكراز سے كينے لكا عاستقی کرتے ہویا زوراوری مترم بوكعبه مترايف كى ديوار كالك فاص حقته ب مترك جكه ب اس جكه خصوصیت سے دُما قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کرحنورا قدس صلی الشظليم والم اورسى بركام اس عيم على رب من اور اين بهره كواس سے لكا اسے تھے ت آج آر تاریو عجب لی دیکی ہمنے دورہا تھاوہ کی دنوارے اس س کے بعدصفا مروہ کے درمیان دورنا بھی اسی جنونا نداز کاالک پرکھن منظرے کہ نے مرانہ کرتہ نہ یا ج اس اوجرے اُدھر اوجرے اوجر سے اوجر معے کے بھا کے بھر یان ہے آباول نے مزا نوک خارس كيول كرحنول الى ومنت وردى تا يوليند اب نبل دل اورسی صورت استدار سی کاو تارید یا تحسیرالید کرد. الاسكارابردُنائے تيري لوي مراايل كو اور أور أو سه بت ل آوارة كو سه بت ل آوارة روزور يعني صوفي جي الرئم اس ناكان کے لئے جي دُعات تير كرو تو سروعاكرناكہ وہ بو معشوقول کی گلبول کا آواره گروسے اس کی آیا رکی اور زیاده جون نے۔اسی استوا ب جيني، أواره كردى، صحوالوردى كامظري من صبح كومكم من رات كومنا يل يجرب كو

عرفات کاجنگل بیابان ،شام ہوتے ہی مزدلفہ بھاگ آئے، جبح ہی جبح وہاں سے يرمني، دوبېركوكوركم مكرمه والسي، شام كو كيرمني لوط كئے ـ عشق مولی کے کم از اسیلی بود کوئے گشتن بہراد اولی بود یعنی مولی کاعشی کیا لیلی کےعشی سے بھی کم ہوسکتاہے ؟ مولی کےعشی بیں تو کی گلی مارے مارے بھرنا اور بھی زیادہ بہترہے ے ایک جا رہتے نہیں عاشق برنام کیں دن کیس رات کہیں صبح کیس تام کس ہے گرانی تھے کو بہتر تیرے حس وعتی ہم بھاری بھیک کے در در بس ران ال دست بس صحابی وبرانے سی کوئے ارس عِلْمَا يُحْرِيا مَلِ سَايِر سِ الحَبِي عِالِي سَايِر عشق خانه تراب کی خاطر در بدر شهر بارس کیرایس المات عرق بن مم كوه وسايال ال وحشت دل سے بس مجنوں کی طرح فاللمر اس سب کے بعدمتی میں شیاطین کے بھر مارنا اس جنوں ووحشت کے آخری حسر كانطاره بع جوعتاق كوييش آناب معاشق كاجون جب مدس تجاوز كرباب تووہ ہراس شخص کے بھر مارا کرتا ہے جس کووہ اپنے کام بیں محل سمجتا ہے ع میں اسے سمجھوں ہوں رستنی تو بھے سمھائے سے اورسب سے آخریس قربانی جو حقیقہ این جان کی قربانی ہے المدہل شانہ نے اپنی غایت رحمت اور رافت سے اس کوجانور کی بینی ال کی قربانی سے بدل دیا ہے ہی عشق کامنتہا اور آخری مال ہے۔ غسل ميت بي باراعسل صحب بوتوبيد موت ہی سے کھ علائے درد فرقت بولوہ اس سے ایکی نہیں دوالونی موت بی ہے علاج عاشق کا دل مضطر کی یوری آرزو ہو کسی کی تینے ہوسے راگلو ہو كيت بك شب فراق كيسرم الخال ول اے موت جلد آکہ یہ جیگرا کہاں سے فدارا بردرك المروك الماروك ال مسكا بھور كرسامات وہ بحديم سمل كو یر محقرانارات بی ج کے اس منظر کے جوعتی سے تعلق رکھتے بیں جس کے

ول میں کچہ جوٹ بہوگا ، کوئی زخم لگا ہوگا ، دیوانگی ہے کوئی سابقہ بڑا ہوگا وہ ان اشارات کے بعد وہاں بہنچ کر دیکھے گا کہ اس سفر کا ہر مبر جز اس مظہر کو اینے اندر بعری طرح لئے ہوئے ہے تفصیل کے لئے دفتر بھی کائی نہیں اور بھر جزرات کاغذ برآتے بھی نہیں ہے

در دول دور سے ہم کم کوئن میں کوئر ڈاک میں جیج دیں آبوں کی صرائی کوئر
کا کا خذتم م کلک تمام اور ہم تحب میں داشان شوق ابھی ناتمام ہے
ان کے علاوہ تج کی صکمتیں یا اللہ جل شانہ کے کسی بھی حکم کی حکمتیں کوئی
کہاں تک بیان کر سکتا ہے ، النہ جل شانہ کے کسی بھی حکم کی حکمتیں ہیں کہ ان
میں سے بہت سی مصالح تک ہماری عقول کی رسان بھی نہیں ہے اور مرحکم میں جتنا
بھی غور کیا جائے دوز بروز فوائر زائر بی بھی میں تنے رہتے ہیں اور مرحکم میں جتنا
ہم کے موافق ان پر فور کرنا رہت ہے ہی سی تعزات کے زدیک اس تینت سے بھی
میں اسے فوائر میں کہ وہ سب تحریمی بھی نہیں آسکتے لیکن جیسا کہ مثال کے اور
منونہ کے طور پر اور کی دو حکمتوں کی طرف اشارے کئے ہیں اسی طرح ممونہ کے طور پر
جنامور کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور ان میں غور کرنے سے ہزاروں مصراح سمجھ میں
سیکتر بھی ہے۔

(۱) ہر حاکم اور بادت ہ کواپنی رعایا کے مختلف طبقت کو بیک وقت ایک جگہہ بتع کرنے کا جتنا اہمام اور خواہش ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ اس کے لئے مختلف فوج ہے کہ اس کے لئے مختلف فوج ہے کہ اس کے لئے کا بنت فوج ہے ہے۔ کہ اس کے لئے کا بنت فوج ہے ہے۔ کہ اس کے بیاری ہوتی ہے۔ کرائے جاتے ہیں۔ رچ ہیں مصلحت علی وجہ اہم پوری ہوتی ہے۔ (۲) مسلمانوں کی فلاح وہ بہود کے لیے مختلف مامک کے اہل آرے گرکوئی رکھ ہی تواس کی تشکیل اور اشاعت کے لئے میر بہترین موق ہے۔ رہیاں اتحا وار تعلقات کی وَعت کی کوئی صورت ہیں۔ کے افراد کے درمیان اتحا وار تعلقات کی وَعت کی کوئی صورت ہیں۔

(٢) علم الالسند كے شوقين حفرات كے لئے ج كے زمانے سے بہترين موقع شاید مزل سے کہ ایک ہی جگہ و آل اردو ترکی فارتسی مندی پشنوچین جاوی الكريري وعره وعره برزبان کے واقف لوگ مليل کے۔ (۵) سابیا نہ زندگی جواسانی زندگی کاخصوصی شعارہے جے کے سویس تور طورسے یائی جاتی ہے ایاس ومعاش میں بھی اصلے کیرنے میں تھی -

(۲) مرمایہ داری کے مخالف امیروغریب میں مساوات میداکرنے کی بنی كوسس ريدرية بين اس كواخار بس هزات بخوبي جاند بين اور ريمي سائد می معلوم سے کر کوئی صورت بھی آج تک کامیاب نہیں ہوسکی ۔اسلام کا ہر حکم ناز، روزه، ج ، زکون اس مصلحت کونهایت آسان اور کامیاب طریقے سے پورا رتا ہے۔ اسلامی اصول سے بہتر چرنہ آج تک بیدا ہوسکی نہ آئندہ ہوسکے گی، البترابيكم ان احدام كوارادم كى مجمع تعليم كے ما محت اداكيا جائے۔

(ع) وناکے مختلف طبقات میں مساوات بداکرنے کے لیے بی ج

بهتران الله سے کرامیر اور میں ، دیشان افغیر؛ سندی اعربی از کی اجیان دخیره سه البدري وال ايد ايك بهي ساس بين ايك بي مشغله بي معتدبه زواسة

ملسارست بال

(٨) توى بهفنه منافع كے ليے لوگ كينے انتظامات ، اعلانات ، انواجات كرسية بالما فول كرسية ذى الحرائي مندره دن قوى بفتر سي بود الى كرين كرين كري المفالات تعدوى كرانے كى صرورت سے نه بروسكنده كى -(۹) دنیا کے سب مسلمانوں میں آپس میں انوت ، محبت ، تعلق ت ، قال

اور رشت اتحار قائم كرا ہے كے لئے ج بہترين موقع ہے۔

(٠٠) اشاعبت إسلام کے شوقین : دینی احکام کی اہمیت اور تبلیع کواس موقع براہمام سے نے کر الحیس مقامی صرات بہرے آنے والے جہانوں کا صل خاطر اورسیافت اس و مجھیں کہ ان میں دی جذبہ وت برائے۔ ان میں دین کے

احکام برعل کا دلولہ اور سوق بداہو آن بیں بوضعف یا بدد سی کے اثرات بول وه زائل بوجائي -اسي طرح بابرس آنے والے حزات مقابي اصحاب كي اعانت اس کو سمجھیں تو دین کوجس قدر فروع ہووہ اظہران الشمس ہے۔ (۱۱) غربار اور امرار کا اختلاط جوستقل طور برایک مفقود جرب کراس کی وجسے ایک طرف امراء سے کوت اور عور دور ہو۔ دوسری جانب عباکا ولم برسے ، وہ ج بیں ایسے کامل طور سے بایاجاتا ہے کہ جس کی نظیر دو ہری جگرنا لے کی ۔ آمرار این مدنی صرور مات کی وجہ سے عربا کی طرف متوجہ ہوں کے کہ باررداری کھانا بیکانا اور آمدو رفت کی تمام ضروریات کاان کو خود پوراکزیامت کل ہے۔ دوئر جانب عزبار کی مالی صروریات ان کو امرار کی طرف متوجد کرس گی جس کی وجه ان دونوں طبقوں کا اختلاط جو لیا اوقات تعادف اور مدارات سے بردوروت اوردوسی کے بہتے مااہے جس کاسفر ج میں اوری طرح سے متا ہرہ ہوتارہاہے۔ (۱۲) مسلمانوں کے اجتماع کو بالخصوص جب کہ وہ عاجزی اور مرکنت زاری اورلفرع کے ساتھ ہوالندجل شانہ کی رحمت اورلطف وکرم کے متوجہ کرنے می جتنا رض ب وه عامی سے عامی آرمی سے بھی فقی نہیں ج کا موقع اس کا میزن ظرے كم عوفات كاميدان اس كانصوص مظهرے -(١١١) آثار قديم كاتحفظ اور أسلاف بالخصوص يمط انبيا كرام كے احوال ال علم اور استحضار سفرج كاخصوصي تمره سے۔ (١١١) معالتى حيتين سے دنيا كى معلومات كا ذريعه سفر جى ئے مترتبي

ہے کہ ہرماک کی مصنوعات. الحادات ، بداوار کے حالات اور اس مراح ن الحد معلوم كرناچابي اس سفريس بهترين طريقيد ماصل موسكتي بس-(۱۵) علمی جنیت سے سفر ج بہایت بہر چیزے کراس موقع بر بر جئے

کے مدر موجود ہوئے ہیں۔ ان کی عکمی حیثیت اور سرمتی م کے علمی مرکز انسی کا بیا۔ ان کی ترقیات اور منزل اور ان کے اسباب پر تفصیل سے اطلاع ہوسکتی ہے ویہ

فضائل ج طرف بدن كى صحت كے لئے معين ب حضور اكرم صلى التربيليد وسلم كاارتباد ب :

مختلف نوع کے علمارے افارہ اور استفادہ ماصل ہوسکتا ہے۔ (۱۲) دنیا بھرکے اولیار ابدال واقطاب کا ایک معتربہ طبقہ ہرسال جور مركت كرماب ان ك فيوس وبركات، الوار وكمالات سے استفادہ كابہرى تى (١١) الله كي مصوم علوق فرت جوع ش البي كے طواف ميں مروقت مشول رہے ہیں ج میں ان سے تشہر حاصل ہوتا ہے اور صدمت کے یاک ارتاد من تشیّه بقوم فهو منهد (بوکسی قوم کے ساتھ مثابیت بیدا کرتاہے ان بی ا شارکیاجاتا ہے) کی بنایر فرشتوں کے ساتھ جوکسی وقت اور کسی آن الترجل شان كى منشا كے خلاف منبس كرتے مشابہت حاصل ہوتى ہے -(۱۸) بہلی اُمٹول میں مرہبی حیثیت سے رہانیت ایک بہت ہی ایم اور اوی چیزشاری جاتی تھی طراسلام نے اس کوروک کراس کا بدل سفریج کوقراردیا۔ چنا بخدر بینت کی اشیاء بوی سے صحبت تو درکنار صحبت کا ذکرتک ناجاز کر رہاور أس كا تعم البدل إس كوقرار ديا (اتحاف)-(۱۹) دنیاوی حیثیت سے ہرقوم میں ایک میلہ لکتاہے اور برایک وت رکم دستورے - سرماک اور سرمذمب کے لوگ اس کے ہمیشہ سے عادی میں عام طور بوک می کی طرف طبعًا متوجه بهوتے میں سال بھڑی اس کا انتظار واہماً كرتے بي الدر نے المالوں كے لئے ج كواس كا تعماليدل قراد ديا كر كائے لہوو لعب، حدید و در متورو تغب کے مختلف مظاہروں اور نعروں کے ان ہی جنروں كوعيادت بي شكل ين مرل دما جي من إن سب جديات كا جولهو ولعب كي شكل من سنة ، الاسروسي اللي كي طرف الله موكيا -٠٠٠) خ ان مترك مقامات كى زمارت كا در بعرب وريكات والركان كامو في سع جبال لا كتون عثاق في إثال اور ما يحد درك ركر در روان وسع دى. ١١١) سفرس ايك طرف أوافلاق ي جلا اورصف في يوتى بيوتى من دوسرى

سَافِرُوْا تَصِعَّوْا (سفركروصحت باب بهوك) (كز) ـ تبديل آب و بواسحت كے كئے مين و مددگارہ ج كا سفراس كا بہترين ذريعيہ ۔

(۲۲) عج اس عبادت کی یا دگار اور لقاہے جو تصرت آدم علی نبینا وعلیہ

الصلوہ واسلام کے زمانے سے لے کرہر مذہب و ملت میں رہی ہے۔

رود استقلال کے ساتھ ان دور جہاں مسلمان نہایت ہے کسی کے عالم میں ہی وقت مظلومانہ زندگی بررک تھے اور ہمانی مسلمان نہایت ہے کسی کے عالم میں ہی وقت مظلومانہ زندگی برکرت تھے اور ہمانی کو برداشت کرتے تھے جو کفار کی طرف میں برہونے رہتے تھے اور اسلام کا انتہائی دور جہاں وہ ہجرت کے بعد غالب اور فاتح کی شکل میں رہے اور غالب وقوی موکر اپنے کمال افلاق سے نہ مرف یہ کہ برانے مظالم کو بانکل نظرانداز کر دیا بلکہ اپنے افلاق کی خوبی اور دسعت سے اسلام کو ابنا کے دبیا کے گوشے میں اس کا نور جبیل گیا۔ اس سفر بھی میں دونوں شہروں تی زیارت سے دونوں یادگاریں تازہ ہوتی ہیں اور دونوں بی یا دردونوں بی اور دونوں بادگاریں تازہ ہوتی ہیں اور دونوں بادگاریں تازہ بادگار بادگاریں تازہ بادگاریں

بوئی اور ۱۵ سال کی عرتف واقدس سلی الله علیہ وسلم کا مولدہ ۔ پیدایش بہاں بوئی اور ۱۵ سال کی عرتک کے تغلف دُور بہاں گزرے ۔ اس کے بعد بدین طیب بجرت کا گھرہ اور مزار مبارک وہاں ہے ۔ رسالت کے اکثر احکام وہاں نازل بوئے ۔ اس سف صے دو نول یا دگاروں کی زیارت حضور کے ہر زبانے کی یادکو تازہ کرنے والی ہے ۔ لوگ یادگار قائم کرنے کے لئے فتاعت جیزی ایجاد کیا کرتے ہیں اسلام نے جج وزیارت کا حکم دے کر خود اس یادگارکو قائم کر دیا۔

(۲۵) مرکز اسلام کی نقویت وقوت اور حربی تربینین کے رہنے والوں کی اعانت و نفرت ، ان کے حالات کی تحقیق، ان کے سائقہ ہمرردی اور عمکساری کا بہترین ذریعیہ جج و زیارت ہے کہ جب ان سے تفضیلی ملافات ہوگی نوان کی اعات اورمدری جرب توریو دل بس بیدا ہوگا اور وہاں سے والیسی برجی عصم تك ان كى ما درہے كى ۔

منونه کے طور بریندا مور کی طرف فخفراور جمل اثارات کے بی عور کرنے سے ست سے اموراور مصالح سمج س آنے رہتے ہی لیکن مینهایت اہم برزے کراصل مقصد التدجل ثنانه كم ساتھ تعلق كابر هانا ہے اور دنیا كى محبت اور اس سے بے رسى بدا كرناب - اس مضمون كوايك قصة برختم كرتا بول جس كوصاحب الحاف في قل كيا-يسخ المثائخ قطب دوران سبلى قرس مره كايك مرمدج كرك آئے تو مستح نے ان سے سوالات فرمائے ۔وہ فرمائے ہیں کہ مجھرمے بینے نے دریا فت فرمایاکم نے ہے کا ارادہ اور عن کیا تھا ہیں نے عرض کیا کہ جی بختہ قصد ج کا تھا۔آپ نے فرمایاکہ اس کے ساتھ اُن تمام ارا دوں کو ایک دم چور نے کا عبر کرایا تھا جوبرا ہونے کے بورسے آج تک ج کی ثنان کے خلاف کئے۔ میں نے کہا یہ عبرتونس کیا عقا۔آپ نے فرمایا کہ کھرج کا عہدسی نہیں کیا۔ کیریس نے فرمایا کہ احرام کے وقت برن کے کیوے نکال دیے تھے ؟ بیر نے عن کیاجی بالک نکال دیے تھے ۔ آب نے فرمایا اس وقت اللہ کے سوا سرجے: کو ابنے سے جدا کر رما تھا ؟ بی نے عرض کیا ایساتو نہیں ہوا۔آپ نے ذرب نوعیر کبڑے ہی کیا تکالے۔آپ نے وغو اور مسل سے طہارت ماسل کی تھی ؟ پس نے سرص کیا جی ہاں بالکل یا کھان ہوگیا۔ آپ نے فرمایا اُس وقت ہرقسم کی گندگی اور لغزش سے یا کی حاصل ہو گئی تھے وس نے عرض کیا یہ تو بنہ ہوتی تھی۔ آب نے فرمایا بھریا کی بی کیا حاصل ہوتی۔ مرآب نے فرایالیک بڑھا تھ و بس نے وس کیاجی ان لیگ بڑھا تھا۔آب نے ولایا کہ اللہ بیل شانہ کی طرف سے لبیک کا جواب ملاحق او بیز نے سومی کیا تھے تو الونى تواب النبي من - توفرويا كر كرليب ك كر - كرور المرار الے ترک کا جرم کراں تھ اویس نے کہا یہ تو میں نے نہیں کیا ۔ فرن کہ بھر ترم میں کئے

دا فل نہیں ہوئے۔ پھر فرمایاکہ مکر کی زمارت کی تھی ؟ میں نے عوض کیاجی زمارت کی تھی۔ ورایا اس دو مرے عالم کی زبارت نصیب ہوئی ہیں نے عرض کیا اس عالم کی توکوئی چر نظر نہیں آئی۔ فرمایا بھر مکہ کی بھی زیارت نہیں ہوئی۔ بھر فرمایا كرمجير حرام ميں داخل ہوتے تھے ويس نے عرض كياكہ داخل ہوا عدا والماكراس وفت حق تعالی تمان کے قرب میں داخلہ فحسوس ہوا ہیں نے عرص کیا کہ بھے تو فول مهن ہوا۔ فرمایا کہ تب تو سحد مس بھی وافلہ من ہوا۔ بھر فرمایا کہ کعبہ تریف کی زمارت کی ہیں نے عض کیا کہ زمارت کی ۔فرمایاکہ وہ چیز نظر آئی جس کی وجہ سے کعہ کاسخ افتاركاماتاب ويس في عض كاكه يحق تو نظر نبس آئي. فرمايا يجر تو كعبه ترايف كو نہیں دیکھا تھرفرمایا کہ طواف میں رس کیا تھا ، (خاس طور سے دوڑنے کا نام ت) میں نے عرض کیا کہ یا تھا۔ فرمایا کہ اس بھائے میں دنیا سے الیے بھا گے تی سے تم نے محسوس کیا کہ تم دنیا سے بالکل یک سو ہونے ہو ، بی نے عوض کیا کہ نہیں محسوس ہوا۔ قرمایا کہ بھرتم نے رمل تھی نہیں کیا۔ بھرفرمایہ کہ جرامود برہائد رکھ کراس کو پوسہ دیا تا ہیں نے عرض کیاجی ایسا کیا تھا۔ لواکنوں نے خوف زدہ ہوکر ایک او کھینے اور فرمايا تبرانس بو جربجى سے كم جو جراسودير بات ركھے وہ كوما الترصل شانئے مصافحه كرتا ہے اور جس سے تق سحانہ و نقدس مصافحہ کریں وہ برطرح سے امن میں ہوجانا ہے توکیا تج رامن کے آتارظام موسے میں نے عرش کیا کہ تھ ر تو امن کے آتار کھ بھی ظاہم سین ہوئے تو فرمایا کر تونے جراسوریر ای بیس رکھا۔ بھرفرمایا مقام ایرائیم يركونا الموروور والموت عل طرحى تحيى ويس نے عرض كياكم الرحى تحتى والماكراس وقت للدجل بلالذ ك حضورس بك برك مرتبريد ين اليا أس مرتب كالتي إداكيا اورس مقتسدے وہ لی کیز ہو تھا وہ اور اکر دیا ہے ہیں نے عوض کیا کہ ہیں نے تو کھ نہیں کیا۔ وبایا که تو نے بیر مقرم ارائیم بریماری نمیس بیشی - بیر فرمان سرمف مروه کے درمان سعی کے انے صفی رجینے نہتے ہیں نے عرص کی براتها تھ رقبانا وہال کی ماہمیں ف النوالي كرسات مرتبر كليد كبي ورج ك تقبول موفي كي الدي روبايا كي تماري

محبيرك سائقه فرشتول نے بھی تكبير كہی تھی اورا سی تكبير كی تفیقت كالمحب احساس ہوا تھا ، یں نے عص کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ تم نے کمبری نہیں کہی ۔ بحرفرمایہ کوسفا سے بیچے اُڑے تھے ویس نے عوض نیا کہ اُڑا تھا۔ دنایا اُس وقت ہرقہ کی علت دور ہو کر تم میں صفافی آگئی تھی ؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں ۔ فرمایا کہ نہ تم صفایر برسطے نہ آڑے۔ مجرومایا کہ صفام وہ کے درمیان دورسے سے میں نے عرف کالم دوراتها ۔فرمایاکہ اُس وقت اللہ کے علاوہ ہر چیزے بھاک کر اس کی طرف پہنج گئے تھے ، (غالبًا فَفُرَرْتُ مِنْكُو كُمَّا خِفْتُكُو كَمَّا خِفْتُكُو كُمَّا خِفْتُكُو كُمُ التَّارِه ہے جوسورہ شعراریں مين حضرت موسى كے قصة بيں ہے - دوررى جله الله كاياك ارتباد ب فيفر والى الله) بس نے عوض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ تم دوڑے ہی نہیں ۔ محصر فرمایا کہ مروہ پر يرقي سے ميں نے عون كياكم حرفها تھا۔ فرماياكم أير ويال سكينة مازل بوا اور اس سےواو حصہ حاصل کیا ، میں نے عض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ مروہ پر جرسے ہی نہیں۔ بھر فرمایا کہ منی کئے ستھے ، یس نے عض کیا، کیا تھا۔ فرمایا کہ وہاں اند جل شانہ سے الیں امیدیں بندھ کئ تھیں جومعاصی کے حال کے ساتھ نہوں يس نے عرص كيا كر مزم وسكيں۔ فرمايا كر مني ہي نہيں كئے۔ يھر فرمايا كر مبحر خيت ب (جومنی میں ہے) داخل ہوئے تھے میں نے عرض کیا کہ داخل ہوا تھا۔ فرمایاکہ اس وقت الشرحل شانه و ف كااس قدر غلبه بوكبا تفاجواس وقت كے علاوہ نہ ہوا ہو ؟ بیں نے عص کیا کہ نہیں۔ فرمایا کر مسی رضیت بین داخل ہی نہیں ہوئے۔ پھر فر مایا کہ عوفات کے میدان یں سنے تھے ، بیس نے عرض کی کہ حالم ہوا تھا۔ وہایا کہ وہاں اس جیز کو بھیان لیا تختا کہ دنیاس کبوں آئے تھے اور کیا كررس بواوركهال اب جانات أوران حالات يرمنند كرف والى تيزكو يحان لیا تھا ، میں نے عص کیا کہ نہیں۔ وہا کہ بھرتوع دت برجی نہیں گئے۔ بھروہایا كر مرولفركة تحدويس نے عض كاكركائي وبالكروبان الله جل شانه كااب ذكر كيا تقاجواس كے ماسواكو دل سے كئيا، دے ورجن كی طرف قرآن ياك كر آبت

فَاذْ كُرُواالله عِنْدَ الْمِشْعُولِكُوام بن اتاره بم) بين نے عض كياكيا تونس موا ـ فرمایا که بیمرتو مز دلفه مینی بین منهن ـ فرمایا که منی مین جار قربانی کی بختی و یں نے عرض کیا کہ کی تھی۔ و مایا کہ اس وقت استے لفس کو ذری کر دیا تھا ؟ یں نے عض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ محیر تو فربانی ہی نہیں کی۔ بھر فرمایا کہ رتی کی بھی ؟ (بینی سنسطانوں کے کنکرماں ماری تھیں) ہیں نے عرض کیاکہ کی تھی ۔ فرمایا کہ ہر كنكرى كے ساتھ اينے سابقہ جہل كو بيسنك كر كھ علم كى زيادتى فحسوس بوئى ؟ يس نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ رقی بھی نہیں گی۔ بھر فرمایا کہ طواف زیارت کیا تھا ہ میں نے عرض کیا، کیا مخار فر مایا اُس وقت کی مقائق منکشف ہوئے تھے اور الترجل شانه كي طرف سے تم يراع از واكرام كى بارسش ہوئى تھى واس كئے كرحضور اكرم صلى الترعلية وللم كاياك ارت دب كرماجي اور عمره كرف والاالتركا زیارت کرنے والاہ اورجس کی زیارت کوکوئی جائے اُس پرجی ہے کہ اپنے • زائرين كااكرام كريد مين نے عرض كياكہ تجدير تو كيد مناشف تنبس ہوا۔ وہايا تم مے طواف زمارت میں نہیں گیا۔ بحرفرمایا کہ حدال بوئے کھے ؟ (احرام کھولنے كو صلال ، وناكيتے بي بيس نے عرض كيا ہوا تھا۔ فرماياكہ سميشر صلال كى كمائى كا اس وقت عدر كرك عما ويس نے عرض كيا سي دفرمايا كرتم حدال بھي سي موئے۔ يهر فرمايا كرالوداعي طواف كيائي ويس نے عرض كيا ،كيا عقار فرمايا اس وقت اینے تن من کو کلیہ الود اع کہ دیا تھا ، میں نے عرص کیانہیں۔ فرمایا کہ تم نے طواب وداع بحى نبس كيا- بجرفها دوماره فيج كوجاد اوراس طرح في كرك آؤ جس طرح میں نے تم سے تفصیل بیان کی فقط -

بی طویل فعتہ اس لئے نقل کیا گا کہ اندازہ ہوکہ اہل ذوق کا بی کسس طرح بوتا ہے ۔ جق تعالیٰ شانۂ اپنے اطف وکرم سے کچھ ذاکفہ اس نوع کے بیج کا اس محروم کو بھی عطافہ مائے ۔ آبن ۔

## ر المحال رج کے آواب بیں

چے کے متعلق بہت سے رسائل علماء نے لکھے ہیں جن بی تفصیلی طورر جے کے آداب اور ہر مردکن کے آداب ذکرکیے ہیں۔ یہ سفر سا دی عربیں اکثرایک بى مرتبه ہوتا ہے اس لئے مناسب ہے كرجب سفر ج كارادہ ہوتواس كے معلق معتبرعكماء كے متعدد رسائل منگاكران كوبہت اہمام سے دوجار مرتبہ سفرے بہلے مطالعه كركة اكريد برطي رقم جواس سفريس خريج بوتى به آداب كى رعايت کے ساتھ تریج ہونے کی وجہ سے بہترین مصرف میں خریج ہوایسانہ ہوکہ جہالت اور افضیت کی وجہدے کوئی البی حرکت کرمائے جس سے ج مجنی فاسد وہنے سفرسے بہلے اگر ان رسائل کو جند مرتبہ مطالعہ کرائے گا تومضائین سے ایک مناسب يدا بوكر موقع يراكتر باليس ياداتى ربسى كى اور بهران رسائل كوسفرين بحى سائد رکھے تاکہ ہرموقع براس ملکرکے احکام اور آزاب دیکھے جاسکیں اہل علم بھی ان مے سیعنی نہیں۔ درس کے دقت ان مسائل کورٹھ لینے سے سخفر نہیں ہوئے۔ اكرزمكا كياكر جورات دونين ج كرهي بين وه جحك مسائل مين ابل علم سے جن کا بہلا ہی جے ہو فوقیت کے جاتے ہیں۔اس جگہ تمام آداب کا احاطہ مقصور بہیں ہے وہ ہر مگر کے علیارہ ہیں مختصرا جنداہم امور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جی تعالیٰ شانه كاياك ارشاديد ادرجب ج كاراده كرو) توجري صرور وَتَزَوِّدُوْا فَإِنَّ نَحَيْرُ السِّرَادِ

رائ ہے لیاکرو کیونکہ سب سے بڑی بات فرج ليني من (عباك ما نكف سے) . كارمناسے -

(سورهٔ بقره ع۲۵)

ف - اس آیت ہڑ پینہ ہیں سب سے اہم اور سب سے مقدم ہیز کی طرف انتارہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہے کو جانے کے وقت رائے کا خرج ساتھ ہونا چاہئے محسن توکل پرجل دینا ہر شخص کا کام نہیں۔ احادیث میں کٹرت سے پیضمون وار د ہوا ہے کہ بعض لوگ بغیر خرج کے ج کومیل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں بجروہاں بہنچ کر لوگوں سے موال کرتے تھے اس

يرير آيت مترايفة نازل بويي -

ایک مدمیت میں ہے کہ بعض لوگ بغیرزادراہ کے جے کو حل ویتے تھے اوركية عظے كرجب مم ج كوماتے بيں بيم بھى الترمل شاند ميں نہ كھلائے گا ، اس پرسیآیت نازل بونی که زاد راه لیاکرو- بهترین زادراه وه بے جو تھارے جروں کولوگوں کے سامنے ہوئے سے روک دے (درمنتور) لین لوگوں سے سوال کی ذلت سے روک دے۔ بہاں ایک اہم بات یہ قابل سمجھنے کے ہے کہ توكل بہت او بخی اوراعلی اورافضل صفت ہے لیکن وہ زبانی چرنہیں ہے بلکہ قلبی چیزہے جس کا دل اس قدر مطمئن ہو کہ اس کو اپنی جیب میں بیسہ ہوئے ر اتنا اعماد نابوبنا التدك فراك س بوك يراعماد بوناك اس كونوكل مراور ہے اور اس کی ثنان کے مناسب ہے اور جس کو یہ درم حاصل نہ ہوا س کے لئے مناسب نہیں۔ یہاں دو واقعے قابل غور ہیں۔ ایک هزت او برصدیق کامتہ و فعترے کہ جب عزوہ توک کے وقت حضورا قدس صلی الترعلیہ ولم نے لوکوں سے بیزہ کی تحریک فرمانی توحدت الوسکر صدلق و کھے گھر میں تھا سب ل ات كي يحيى كوريس نه جورا - بنره اب رساله حكايات صحابة مين اس فنقد كونسل ذكركر فيكاب وديمرا واقعه بيرسے كه ايك صاحب ايك بيضه كى بقدر سوف كا دلا لائے اور معنور کی فدمت میں بیش کرے عوض کیا کہ یہ صدقہ ہے ہم سے یا س اس کے سوالی نہیں ۔ حضور اقد س صلی للته علیہ وسلم نے اس طرف سے ابر ص وبالیاوه دومری طرف کوسامنے در فر بوے اور یمی عرض کیا۔ اسی طرز منوع

اعراض فراتے رہے اور وہ باربارسامنے آگر بہی عرض کرتے رہے ۔ چوکھی مرتبہ میں حضور کے اس کولے کراس زورسے بھینکا کہ اگر کسی کے بگ جاتا تو زخمی کر دیتا ۔ بھرار شاد فرمایا کر بعض آدمی اینا سب کچے صدقہ کر دیتے ہیں بھر لوگوں کی طاف دست سوال بڑھاتے ہیں۔

حفوراقدس ملی الد علیه وسلم مے نقل کیا گیا ہے اور سواری پر سوار ہو کہ کہنا ہے بلیٹ المہم الدیک تو فرست کی المہم الدیک تو فرست ہی المان سے راس کی تائید اور تقویت میں) لبیک و سعدیک کہنا ہے اور تقویت میں) لبیک و سعدیک کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہو کہنا ہی کہنا ہو کہنا ہو

(۱) عن ابى هربرة معالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خَرَجَ الْحَالَجُ مَا جَلَهُ وَوَضَعَ مَا جَلَهُ وَوَضَعَ مَا جَلَهُ وَوَضَعَ مَا جَلَهُ وَالْعَارِ وَفَا فَي الْعَارِ وَفَا فَي اللهُ مَنَادِ مَن السّمَة مَن الدَّه مَنادٍ مَن السّمَة وَاللهُ مَنادٍ مَن السّمَة وَاللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن السّمَة وَاللهُ وَمَعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَاللهُ وَمِعْ اللهُ وَاللهُ وَاللّه

نہیں۔ اورجب ادی حرام مال کے مریخہ ج كوجامات اور سوارى يرسوارم كرلتين كباب وفرسنة آسمان سيكتاب كم دلتيك نه سعديك يعني تربري لسك غيرمسول ب تيرا توشرحام ترازدرام - تراج معصبت ے

وراداتكرج بالتفقة الخبينة فَوْضَعُ رِجْلَةً فِي الْغَرَزِ فَنَاذَى لَبَيْكَ نَادَاكُ مُكَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ لَا لَبُيْكُ وَلَا سَعْمَايُكَ زَادُكَ حَرَامُ و نَفَقَتُكَ حَرَامُ وَ حَجُّكَ مَازُوْرُ عَيْرُ مُبْرُوْرٍ - يَجْ بِروز سِن -

ررواه الطبرانى فى الاوسط ورواه الاصبهانى من حديث اسلم مولى عمر مرسلا مختصرًا كذاني لتزغيب وفي الاتعاف بتغريج ابي ذرالهردي في مسكه عن ابي هريرة بلفظ اخرزائدًاعليه وفي الكنز بمعناه عن عمروانس عبريا ف ۔ ایک مدبت یں سے کہ جب آدمی حرام مال کے ساتھ ہے کویا۔ ہے اور لیسک کتا ہے نوالترال شانہ کایاک ارشار ہوتا ہے کہ تیری لتیانی يه مردودب -ايك اور صرمت بين سے كه الشرحل شانه كاياك ارشاد بوناہے كرية عج نيرا مردود ب يعنى مقبول نبس-ايك اور صرمت بيس ب كراس كاتي لبیدے کراس کے ننہ پر ہار در دیا ت ۔ ایک درین پس آیا ہے کہ جو تحف حرام كمائى كے رہيد ج لوجائے اس كام الله كى الله عت بين تہيں ہے اورجب وہ سواری پر سوار ہوکر لبک کتا ہے تو فرصتہ کتا ہے کہ نہ لیک نہ سورک تیری کمانی حرام تیرالباس حرام رکردام کمانی سے تدر ہوا) تیری مواری حرام با توشرام، تو اليه حال من لوط كرتج يروب ل ب اورران كامرزه النه ساء اورجب آدمی طلال مال کے ماتھ ج کوجانا ہے اور سواری برسوار تور لبیک کتا ہے و وشتر بھی اس کے ساتھ لیک وسعد کم کتاہے اور کتا ہے كرتيرى كماني حزل ہے۔ تيرالب س حارل ہے۔ تيري سواري علال ہے۔ تيرانون حلال ہے ج مبرور کے الا تقالیس ہو۔ بھی پرکوئی وبال نہیں۔

ایک مدمن بین آیا ہے کہ جب حضرت موسی علیہ الصّالح و والسّلام نے ج کیا نوصفامروہ کے درمیان وہ لبیک پڑھے ہوئے دوڑ رہے تھے کہ آمان ہے آواز آئی کہ بیٹے عبو ٹی اُنا مُعکک (میرے بندے میں بھی لبیک کہا ہوں اور تیرے ساتھ ہوں) یہ سمّن کرحضرت موسی علیہ السّلام سجرہ میں گرگئے (درمنتوں) حضرت دین العابدین کا فقتہ فصل اول کی مدمن سال میں گزر دیا ہوا کہ جب احراکا باندھا تو لتیک کہنے کے وقت جہرہ زرد ہوگیا اور بدن پر کیا ہی آئی اورلیسک بند کہ سکے کہنے دریا فت کیا تو و بایا کہ مجھے ڈرسے کہ اس کے جواب بی اللّیک بند کہ دیا جا کہ منتہ نہیں۔

اگرچہ فقہا ہے نزدیک ج فرض اس سے بھی ادا ہوجاتا ہے لین وہ ج مقبول نہیں ہوتا اور اس حرام کمائی کاگناہ مستقل علی دہ رہتا ہے ہم لوگ اس بین بہت نساہی اور غفلت کرتے ہیں اپنی قوت اور زور کے گھنڈ پر دو ہڑل کے مال برظلم سے قبضہ کر لیتے ہیں اور دل بین خوش ہوتے ہیں کرکس کی حجال ہے جو ہم سے مطالبہ کرسکے یا ہم پر الزام قائم کر دے۔ لیکن کل جب ہرظلوم قوی ہوگا اسس وقت اپنے اسس ظلم کی حقیقت واضح ہوگی جب ایک دائق ہو تقریبًا دو ہے کے برا بر ہوتا ہے اس کے بدلے ہیں سات سومقبول خاذیں ہو تقریبًا دو ہے کے برا بر ہوتا ہے اس کے بدلے ہیں سات سومقبول خاذیں اداکر نی بڑیں گی ۔ دولائک اتنی مقبول خاذیں شاید ہمارے یا س ہوں بھی نہیں اداکر نی بڑیں گی ۔ دولائکی قیامت میں کرنی بڑے گی۔ درثامی ا

 ان ظلوم لوگوں کے گناہ اس کے ظلم کی بقدر الے کر اس برڈال دینے جائیں گے اور تھرجب نبکیاں ختم ہوگئیں اور گناہ اپنے علاوہ دو مروں کے بھی مرزیگے تو اس کو جہتم میں بھینک دیا جائے گا۔

دومری مدین میں حضورا قدس صلی الدعلہ وسلم کا پاک ارتفادہ کے دسترکسی دومرے کا حق موآبرور بڑی کا ہو یا کسی اور قسم کا وہ آج دنیا بین حاف کرائے قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس میں رویہ بیسہ آ دمی کے پاس نہ ہوگا۔
اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس سے تواس سے ضلم کا بدلہ ادا کیا جائے گااوراگر اس کے پاس نیک عمل نہیں ہے تو خلام کے گناہ اس برلاد دیئے جائیں گے دشاؤہ۔
ایک حدمت بین حضور کا پاک ارتفادہ کہ جو نشخص ایک بالشت زمین کسی دومرے کی خلم سے تجبین لے گا تمیا مت کے دن وہ حصر سات زمینول تک طوق بناکراس ظالم کی گردن میں ڈال دیا جائے گارمشکو ہی ۔ اس کا جتنا او جواد مون کردن پر بڑے گا وہ ظاہر ہے۔

ایک فرتبر حضور اکرم می النه علیه ولم سورج گربین کی مماز براه رہے تھے
اس میں حضور کے سامنے جنت اور دوزخ کے احوال ظاہر ہوئے توصفور سنے
جبتم میں ایک عورت کو دیکھا جس نے کسی بتی کو دنیا میں باندھ رکھا تھا اور
اس کے کھانے کی خبر کھی اجس نے کسی بتی کو دنیا میں باندھ رکھا تھا اور
اس کے کھانے کی خبر رکھی اور نہاس کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنے آپ
کہ نہ اس نے اس کے کھانے کی خبر رکھی اور نہاس کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنے آپ
زین پرگری بڑی جیزوں سے بیٹ بجرلیتی (مشکلة) جولوگ جانوروں کو پلتے بیں
ان پر ان کی خبر گری کی بڑی سخت ذمہ داری ہے ۔ وہ بے زبان اکٹر بحبوک پیابن
میں بتر بو جاتے ہیں اور ان پالنے والوں کو اپنے کا روبا رہی نبیال بھی بیں رہا۔
میں بتر بو جاتے ہیں اور ان پالنے والوں کو اپنے کا روبا رہی نبیال بھی بیں رہا۔
میں بر بر بن شخص وہ سے بودو سے کی دنیا کی خطر اپنی آخرت کو متسان بین نے
مشلوۃ کہ دو سے پرکسی نے ظلم کیا۔ آپ تعدی ت کے زور ہیں اس کونی

بن گئے جس سے دنیا کا نفع تواس کو حاصل ہوا مگر آخرت اس کے ساتھ ابنی بھی برباد ہوئی اس لئے نہایت اہتمام سے الیے امور سے بچنا چاہئے اور نبر دقت اس کی فکر چاہئے کہ نہ معلوم کب موت آجائے اور بیر و رہے بائی خاصل کرے بالخصوص سفر جے کو جائے وقت بہت ابنمام سے ان امور سے بائی خاصل کرے کہ طویل سفر ہے نہ معلوم والیسی مقد رہے یا نہیں ۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک نوعرلو کے حضور صلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ سواری برسوار تھے ان کی نظرعور توں بر برگئی اور ان کو دیکھنے گئے جمنور قدی صلی الشرعلیہ وسلم نے ارتباد فرمیا بھتیے! بریالیہا دن ہے کہ جو شخص اس دن بیس برالیہا دن ہے کہ جو شخص اس دن بیس ایک مغفرت ہو جاتی ہے۔ رسکی مغفرت ہو جاتی ہے۔

(١) عن ابن عباس فال كان فلائ ردف رشول الله صلى الله عكيه وسلم يوم عرفة فيعل الفنى بلاجظ البساء وينفر اليهن فقال رسول الله على النها بالذ أخي إن هذا يوم من ملك بيد سمعه وكهر من ملك بيد سمعه

رواع احد باسناد صيبي زاق الدينب وسفضد معروفة في كتب الحديث عن الفضل بن عباس رويت بعرق عديدة والفاظ مختنفة

وَرُوجِ مَ الَ فِي الْحَرِجِ لَهُ بِي بِيْرِي فِي سِينَ بِينِ بِو فِي جِاسِينَ وَ بِي كُرِيمِ عَلَى الشَّرِعليهِ وَسِلْمِ كَا يَاكَ ارشَا دِهِ كُمُ الرَّا دَمِي كَى نظر سَيْ بَعِينَ وَمِي ير رطح النَّ اور وه فورًا ابني نظر كو مِثالِي قوحق تعالى شانه اس كوكسى السي عبادت كى

توقيق عطا فرماتے بين جس كى لنرت اور صلاوت اس كو موس بوتى ب- را ظوق ایک مدیث یں ہے کہ جب آدمی کسی اجنبی مورت کے ساتھ تنہامکان ين توتاب توتيبرا شخص وبال شيطان بوتاب (مشكوة) - اس سفرين اكت ر عورس نافرموں کے ساتھ سفر کرتی ہیں اوربسا او قات فرم کے ساتھ ہونے کی صورت میں بھی عوارس کی وجہ سے مکان میں تنہا ہوجانے کی نوبت آجاتی ہے اس کئے بہت اہمام سے اس کالحاظ رکھنا جائے کہ الیبی نوبت مرآسے۔ ایک مدیث میں ہے کہ منوراکرم صلی التر علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی نامی کے ساتھ تنہا مکان بیں نہ کھیرے اور کوئی عورت بغیرم کے سفرند كريا والك سحابي التي عض كيايارسول الله ميرانام فلال غزوه بن جانے والوں میں لکھا گیا اور میری بیوی جج کو جارہی ہے ۔حضور نے ارشاد فرمایاکہ جاؤ این بیوی کے ساتھ جے کو جاؤ (مشکوۃ)۔ سال جماد جیسی اہم جزبی جانے والے صحابی او بوی کے بی کی وجہے مؤٹر کر دیا۔ ایک مدین میں وارد ہے کہ جب تورت کھرسے تکلنی ہے تو ایک شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے لینی خور اس کوبہ کانے کے لئے اور دور ترک كوأس كى طرف متوتية كرف كے لئے ہروقت كم بنت "ك يس لكارسات اس لے عم کالی مالت میں سانخدرسا عزوری ہے۔ ایک طریت میں آیا ہے کہ حضور کے جہائی میں عورت کے پاس جانے كى مالعت وبائي كسى نے عرض كيا حسور اگر جانے والا ديور بويعنى فاوند كا يحالي حسورت ولا کر داور تو وت سے لین اس سے زیادہ انداشہ اور خوف ہے اور بهت زیاد: افتیاط کی عذورت ہے کہ سروقت کا یاس رہناہے اس می خطات کا زیادہ اندان سے ورث یاک میں کان آنکھ وغیرہ کی حفاظت کوفرایا ہے وہ نا تروں کی بات منا یا دیکھنے کے ساتھ مخسوص نہیں بلد کسی کی غیبت جا تور ومنیرہ سنایازبان سے اواکرناسب ہی اس میں داخل ہے اسی طرح برسم کی

ناجائز جيز لېرولعب كو دېكهنا بهي اس بين شايل ہے-

ایک صحابی شخصورا قرس صلی الد علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حاجی کی کیاشان ہوتی چاہئے ۔ حضور انے فرمایا بکھرے ہوئے بالوں والا میلا کجیلا ہو۔ بھرد وہر صحابی نے سوال کیا کہ جج کون سا افضل ہے جصور نے فرمایا جس س خوب (لبیک کے ساتھ) جلانا ہوا و رزفرانی کاخوب خون بہانا ہو۔ (٣) عَن أَبِن عَمْرُ قَالَ سَأَلَ مَا اللّٰهِ وَكُلُّ مُ سُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ مَا الْحَاجُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ مَا الْحَاجُّ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ فَقَالَ مَا الْحَاجُّ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ فَقَالَ اللّهِ أَيُّ الْمُثُولُ اللهِ أَيُّ الْمُثَولُ اللهِ أَيُّ الْمُثَولُ اللهِ أَيُّ الْمُثَلُونُ وَاللّٰهِ أَيْ وَاللّٰهِ أَيْ وَاللّٰهِ أَيْ وَاللّٰهِ أَيْ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

ف - اس حدمیث متربیت مین بین ضمون ذکر کئے گئے۔ اول بیر کہ حاجی کی شن بیر ہے کہ بکھرے ہوئے بال ہوں کیطرے میلے ہوں - بیرا صل حاجی کی شان ہے - اس کی شان کے بیر ہرگز مناسب نہیں کہ اس حالت میں بھی زمیب و زمنت کی طرف متوقع ہو - اسی وجہ سے احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال ناجا مُز قرار

دباگیا کہ عاشق کو ان چیزوں سے کیا کام ؟

ایک مرتبہ ذی الحجبہ کی مریا ہرتاریخ تھی حضرت اقدس مولانا الحاج سبد
حسین احرصا حب مدنی ا دام التر ظلال برکاته 'نشریف لائے بیس نے عطری شینی کہنے کے لئے سامنے کی۔ مولانا نے اس کو لیے کر کلا اور نہایت ہی مطفی اسانس بھر

کر فرایا کہ آج عثاق عطرے روک دیئے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتاہے کہ جن کے دلول ہیں عثق کا زخم ہے وہ مرسے دور رہ کربھی وہاں کے تصور کی لرت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یس نے اپنے والدصاحب کو اکثر دیکھا کہ ذرائجہ کی دائر دیکھا کہ ذرائجہ کا دائر دیکھا کہ ذرائجہ کا دائر دیکھا کہ درائے تھی ۔

کی اواکل تاریخوں میں اکٹر ہے اختیاران کے منہ سے لبیک کل جاتی تھی۔
پہلی فصل کی حدیث سے کے ذیب میں گزردیا ہے کہ تی تعالیٰ شانہ اس
بات پر فرنستوں سے خرکرتے ہیں کہ بہرے بندے بھرے ہوئے بال اور عبارالوں

كيرون سے آئے بن اور متعدد اور دبت بين اس تفاخر كاذكر آياہے۔ دوسوا

مضمون لبیک اور در بواے بر صنا ، یہ بھی کنزت سے روایات بیں وارد ہوا ہے۔
ایک حدیث بین آیا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا کہ صفرت جرشل علیہ السلام میرے یاس تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ اللہ جا شانہ کا ارشادہ کہ تم اینے ساتھیوں کواس کا حکم کرو کہ لبیک پکار کرکہیں اس لئے کہ یہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ دیم سے عرض کیا کہ آب ببیک بھار کرکہیں کہ یہ جا کا شعاد صفورا قدس صلی اللہ علیہ دیم سے عرض کیا کہ آب ببیک بھار کرکہیں کہ یہ جا کا شعاد سے رکنزی بہیا بھار کرکہیں کہ یہ جا کا شعاد سے رکنزی بہیا بھی کا درخیا ہے کہ جب آدی لبیک کہت ہواں کے ساتھ ہم بین قدم اور درخت اور زمین بھی لبیک کہتے ہے وحق تعانی شانہ کی طف ایک ساتھ ہم بین موسلی علیہ العساؤة و سگارہ کہتے ہے وحق تعانی شانہ کی طف سے لبیک یا موسلی " بواب بین ارشاد بینا تھ ۔

تیسرامنمون سرب بادی قربانی گذشت بے قربانی مستقل عبادت ب جوساحب نصاب پرواجب ہے اور جوساحب نصاب نہ ہواس کے ہے مشحب ہے لیکن ج میں اس کی فضیات اور بھی زیادہ ہے اور اس کی کثرت مرغوب ہے خود نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے اپنے ج میں تو اونٹ قربانی کئے تھے جنور کالیاک ارشادہ ہے کہ قربانی کرنا حضرت ابرا بنیم علیہ السّلام کی سنّت سے اور فربانی کے جانور کے ہرباں کے بدلے میں ایک نبی ہے ۔ ایک مدیث میں ہے کہ قربانی کا جانور ب ذریح بوتا ہے تو پہلے فطرہ پر قربانی کرنے والے کے سب گناہ معاف ہوجائے میں اور قیامت کے دن جانور مع اپنے نون اور گوشت وغیرہ کے لایا جائے گاا ویشر درج زیادہ وزنی بناکراعل کی ترازد میں رکھ جائے گا۔ ڈکنز)

حضورِ اقدی صلی التر علیہ ولکم نے اپنی اور اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی اور اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کر اپنی قربانی کے ساتھ حضور افدی صلی الترعلیہ ولم کی طرف سے کی طرف سے کی طرف سے جبی ایک قربانی کیا کریں ۔ حضرت علی جبی نے آپ سے دریا فت کیا تو قربانی کی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ایک حضور کی طرف سے ۔ کہی نے آپ سے دریا فت کیا تو

آب نے دمایا کر مجھے حضور اقدس صلی الشرعلیہ وسلم کا ارتنا دہے کہ بس آت کی طرف سے قربانی کروں ، اس کئیں ہمیشہ کرنا رہوں گار کنز) - حضرت عراضا بے جوت بخول کی طرف سے حور قربانی کی کرنے تھے۔ قربانی ورحقیقت ایک بہت اہم یادگارہے جس کی طرف حضورے یاک ارشادکہ حضرت ابراہم کی سنت ين التاره كزرجكاب حضرت ابرابيم عليه الصلاة والسلام كي برصاب كي والت یں بڑی تمناؤں سے اولا دہوئی اورجب وہ ہونہار دیکھنے کے قابل ہونی کہاپ ی بھی دیکھ کرروح تازہ ہوجائے تو اُن کو ذیح کردینے کا اتارہ ہواجو حقیقہ حضرت ابرائهم اورصاحزاده حضرت المعيل على نبيناوعليها الصلوة والتلام كيلة براسخت امتحان - دونوں باب بیٹوں نے اس امتحان کو بورا کرنے میں بشاشت سے بیش قدی کی اور حضرت ابراہم علیہ السّالم نے نیز چھری لے کرصاحزادہ کے ملے برجلا دی لیس اللہ کی قدرت کا بیاد نی کرسمہ تھا کہ اس عمل کی کمیل کیائے صابرادہ کے جانور یہ ہوئی لیکن قدصد فنت لڑ جیار تم نے اپنے جواب کو سجاكر دكھایا) كامرزه ملا و حقیقة میراین اولاد كی قربانی كابرل ہے جونفن بند کے لطف و کرم سے اس کا برل بن گیا۔ اس وقت می تصوّر بوناچ سے کہ کویا اسيخ نفس كواورال واولاد كوالترك راست يس قربان كررباب-

اج کی آراب

ترادیت کے سرحکم اور اسلام کے مردکن کے ساتھ کھاد ب بھی تقرر يين - نياز مو يا دوزه بو دوة ، ويا تي بريين داب كالتين اوراس كي رعامين كي حتى الوسع والمنعن بوني والمخ يجنفن ورس شاد عبرالعزينيا توران مرقدة في تغيير عزيدى بن محريد فرايا بيه :-مَنَ تَهَدَ وَنَ بِالْأَدَابِ يَعِلَمُ وَنَ بِالْأَدَابِ مِنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَهُ عَلَيْهِ وَهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

اورجوسنت بس سستی کرتا ہے دو فرکس کے جیو شنے کی مصببت بس ستوا ہوتا ہے اورجو فراکفن بین سنی کرتا ہے وہ معرفت اورجو فراکفن بین سنی کرتا ہے وہ معرفت

بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ وَ مَنْ کَجِدِو لِمُنْ کَجِدِو لِمُنْ کَمِسِبت بِسِ بَرُ تَهَ اوَنَ بِالْفَرَائِضِ عُوقِب اورجو فرائنس بِسَ مِنْ کُرتا مِ بِحِرْمَانِ الْمَغْرِفَةِ مِ كَوْقِب كَرَامِ كَرُونَ مِن بِتَرَامِونَا هِ مِنْ الْمِوْنَا هِ مِنْ الْمِوْنَا هِ مِنْ الْمُوْنَا هِ مِنْ الْمُونَا هِ مِنْ الْمُوْنَا هِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالسُّنَةِ عُوْقِبَ

طور برکیا جاآہے۔ (۱) جب الشرجال نتااہ کسی خوش نصیب کو اس سعادت کی توفیق عطیا

فرمائے مثلاً بچ فرنس ہوجائے یا ج نفل کے اسباب بیدا ہوجائیں تو بحبرارادہ کی کمیل میں عجلت کرنی جا ہے بالخصوص جج فرض کو معمولی اعذار کی دہرسے مبرگز مؤخر بذکرنا جا ہے کہ شیطان ایسے مواقع پر لغوخیالات اور بے محل ضرورہ یت دل میں جن کر دیتا ہے اور طرت طرح کے وسوسے دل میں ڈالنا جے پیمنرت این عباس رضی الٹ عدرسے نقل کیا گیا کہ شینا ان کا مقولہ جو قرآن پاک سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا۔

شیطان نے کہاکہ بب اس کے کہا گا ۔ آپ نے آجے گمراہ کیا ہے ہیں سم کی امہوں کہ میں ان آدمبول کے لئے کی سیدھی رہ بر جاکہ مجھوں گا ورمجہ کیا رول طرف سے ان پر قَالَ قَبِما آغُويْتَنِيْ الْمُولِيَّةِيْنَى الْمُسْتَقِيمَ اللهُ المُسْتَقِيمَ اللهُ الله

بَيْنِ أَيْدِيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ مَلْمُ لُولِ اللَّهِ عَلَى مِلْمُ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل المُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

سیدهی راه دین کا راستہ ہے اور دین کے سارے ہی شعبے اس میں اور دین کے سارے ہی شعبے اس میں اور ہیں۔ معزت ابن عباس سے مراد ہے (انتحاف) ۔ بعبنی وہ کم بخت اس برمسلط ہو کرچا روں طرف سے آدی کو بریت نیوں بیس مبتلا کرتا ہے اور طرح طرح کے اعذار سامنے لاکر جے سے روکتا ہے اور خوہ بات ہے کہ جب جے سے اس کی ساری محنت ہے کار ہوجاتی ہے کیونکرعوات کا روتا عرجھرکے گنا ہوں کو دصو دیتا ہے تو وہ جتنا بھی اس سفر کے خادف سی کرے وزیر قیاس ہے اس کے دفع کرنے فرین قیاس ہے اس کے دفع کرنے کی اور ان کو غیرا ہم سمجھنے کی کو ت بطانی انز سمجھ کرحتی الوس ان کے دفع کرنے کی اور ان کو غیرا ہم سمجھنے کی کو ت سکت کرنی چاہیئے ۔

(۲) مناسب ہے کہ جب سفر کا ارا دہ ہموتومسنون استخارہ کرنے بفہل

مشہور ہے جے کے سب رسائل میں موجود ہے ۔ (۳) جے کے مسائل معلوم کرنے کی سعی کرے ۔ ابن امیرالحاج لکھتے ہیں کم سب سے اہم چیزان مسائل کامعلوم کرنا ہے جوج کو جائے کے قبیل اور دوائلی کے بعد اور جے کے دوران میں بیش آتے ہیں کہ علم کا سیکھنا حضورا قدس صلی لیٹولمیں فرم

نے ہرشخص پر فرض کیا ہے اس لئے بچے کے فرائض اور سنن اور جو جزیں اس می حرام یا مروہ ہیں ان کامعلوم کرنا ضروری ہے (مرفل)۔ بہت سے رسائل اردو مين اس موضوع يرشائع بويك بين ان كو بالاستبعاب دو جارم تبر سفرس بها لايد مے تاکہ ناوا فقیت کی وجہ سے اس اہم فرامینہ کی اوائیگی میں نقصان نہرہ بائے۔ عام علمار بھی اس سے بے نیاز نہیں ہیں۔ درس کے وقت مسائل کا نظرسے گزر جانا دو سری بات سے دفت یر متحصر ہونا اور جزے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کو سری طورسے دیکھ لینا کافی سے عوام کو بہت اہم آور غیرسے دیکھنے کی صرورت ہے اور زبادہ بہتر یہ ہے کہ کسی عالم کی رق قت سفرین افتیار کرے اور ہر چیز کواس سے تحقیق کرنا رہے۔ تین رسالوں کے مطالعہ کا بندہ ناکارہ خصوصیت معمشوره ديتات - ايك زيدة المناسك مؤغر فطب عالم حضرت كاوى ورالتد مرقده- دومرك زيارت الحرين مؤلفه موزناعاتن البي صاحب رحمة الترظير تبسرك علم الجان موافر موالنا سعيدات صاحب زاد نجارتم مفتى مظامرال ال کے ساوہ اور جو رسال معتمر علما مرکے ساسیں۔

(۴) جب سفر کرے تو نیت خاص اللّذ کی رضا ہو فی جائے لوگوں کا د کھاں وا با جاجی کہلانے کا شوق یا ئیرو تفریح وغیرہ فی سدارا دے ہرگز نہ ہونے جا میس جیسا کہ بہلی فصل کی حدیث بمالے میں کر حکامیے۔

راد ایک بین بین ایک مریب سے دیا دہ رابی سفرایت اوال تریش کئے جائیں ہورین اسلام نیک جائیں ہورین اسلام نیک میں اور شوق رکھنے والے بول نا میں استے ہیں معین وید دگار ہول اگر یہ کسی کام واجہول جائیں اور وہ باد دارئیں اور نیک کا مول کی زغیب دینے رہیں۔ اگر کسی کام ہیں شسستی بیدا جوانو وہ ہمت بندھائیں۔ اگر کہیں بزدلی بیدا ہوتو وہ بہادری بیدا کریں ، اگر کوئی پریشانی بیدا ہوتو وہ بہادری بیدا کریں ، اگر کوئی پریشانی بیدا ہوتو وہ بہادری بیدا کریں ، اگر کوئی پریشانی بیدا ہوتو وہ بہادری بیدا کریں ، اگر کوئی پریشانی بیدا موتو اور بھی بہترے کہ مسائل میں بھی مدد دنیا دہے۔ علیا مراب اوق

طبائع کے اختلاف کی وجہ سے آبس میں شکر رخی بیدا ہوجاتی ہے جس سے قطع انعلق کی نوبت آئے گئی توقطع جی اگر رہشتہ دار کے ساتخداتینی نوبت آئے گئی توقطع جی کاگذاہ ہو گا۔ البتہ اگر اینے اوپر بارفیق سفر پر اس کا اطمینان ہو کہ البی نوبت نہ آئے گئی تو مضالفہ نہیں ۔

(٢) عج کے لئے ملال مال تلاش کرے جس میں شیدنہ ہو حرام ال سے تواہ رشوت کا ہویاظلم سے کسی سے حاصل کیا ہوا بسے مال سے ج فرض توادا بروجاما ب ليكن وه ج مقبول نهي بروتاجيسا كراسي فصل كى بهلى عديث بن مفصل كزرجيا - علما رف لكهاب كم اكر مال منتبه مو تو يم علما رف اس كى بيصورت تجويز ى ہے كہ قرض كے كر بح كركے اور ميراس مال سے قرض اواكر دے۔ (٤) اپنے سب چھلے گنا ہوں ہے توبرکرے اورکسی کا مال ظلم سے لے رکھا ہو تواس کووالیں کرے اورکسی اورقسم کاکسی پرظلم کیا ہوتواس سے معاف كرائي ولول سے أكثر سابقرير ما رستا ہوان سے كہا منا معاف كرالے اگر كھي قرصه این زمته بو تواس کوارا کرے باادائی کاکونی انظام کردے توابات وال كى الينے ياس بول ان كو واليس كرے ياكوئى مناسب انتظام امانت ركھنے والول کی رضاسے کردے ۔ جن لوگوں کا خرج اینے ذمرے جسے بیوی، جیوٹی اولادومی ان کے خرج کا بنرولست اپنی والیسی کے زمانے تک کردے علمارنے لکھاہے كرجس شخص يركوني ظلم كرركها بهويا اس كاكوني اورحى اين ذيت بمونووه بمزافزن خواہ کے بے جواس سے بہررہاہے کہ تو کہاں جارہاہے کیا تواس حالت ا تہنشاہ کے درباریس ماضری کا ارادہ کرتاہے کہ تواس کا فرم ہے . اس کے حکم کو ضائع کررہاہے، حکم عدولی کی حالت سی توحاصر ہورہاہے اس سے ہس ڈریاکہ وہ بجدكو مردود كرك والس كردك - اكرتو قبوليت كاخوابش مندس أواس ظلمس توبرك عاصر بواس كالمطبع اور فهال بردارين كربيح ورنه تيرابيه فرابتدا كاعتبار سے منتفت ہی منتفت ہے اورانتہا کے اعتبارے مردود ہونے کے قابل ہے۔

(۱) علال وطیب مال سے آنا خرج اپنے ساتھ لے جو بغیر تنگی کے دیے سفر کی آمد و رفت کو کافی ہوجائے بلکہ احتیاطا کھے زائد لے تاکہ راستے بس غربار کی کھانے میں سے اہلِ صرورت کی تواضع کرسکے ۔ جولوگ صروت کی مقدار سے بھی کم لے کر جاتے ہیں وہ اکثر دو مرول پر ہو جھر بن جاتے ہیں اور سوال کے مرکب ہوتے ہیں ۔ حق سجانہ و تقدس نے قرآن پاک میں کو تزوی واکا حکم ارشاد فرایا جیساکہ اسی فصل کے تزوی میں مفصل گزردیکا ۔

(۹) جب سفر متروع کرے تو دورکعت نفل بڑھے جس میں بہلی رکعت میں تقبل کیا اور دو مری میں قبل مقواللہ پڑھنا اولی ہے اور بہتر ہیں ہے کہ دو

رکعت گھر میں بڑھے اور دورکعت محلہ کی مجدیں۔
(۱۰) جلنے سے پہلے اور جلنے کے بعد کچے صدقہ کرے اور ابنی وسعت کے دوفق کرتے رہے کہ صدقہ کرنے میں خاص ذخل ہے کرتے رہے کہ صدقہ کرنے میں خاص ذخل ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کے غیر کو دور کرتا ہے اور بڑی موت سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کے غیر کو دور کرتا ہے اور بڑی موت سے

حفاظت کاسبب ہے۔ ایک صربت یں آیا ہے کہ جوشخص کسی کو کیڑا بہنائے جب کا مشکوق ہے۔ ایک صرب کا مشکوق ہے۔ ایک مشکوق ہے۔ ایک مشکوق ہے۔ ایک مشکوق ہے۔ ایک استعمال میں رہے گا (مشکوق)۔

(۱۱) جب گھرسے تکلنے لگے تواس وقت کی محضوص دُعائیں جواحادیث ہیں گرزت سے آئی ہیں بڑھ کرنگلے۔ ہر ہر حکمہ کی دُعائیں اتنی کثر ہیں کہ اگراس رسالے ہیں سب کو جمع کیا جائے تواس کا جم تین حقے بڑھ جائے گااس لئے اس میں دُعائیں ذکر نہیں کی گئیں اگر اللہ نے توفیق عطافرائی توکسی وقت صرف دُعائیں ایک لئے میں جمع کر دی جائیں گی۔ دو مرے رسائل سے تلاش کرکے جو مل سکیں بڑھ ای بیا جب کی دعاؤں ہیں مستقل رسالے بھی شائع ہو چکے ہیں تلاش کرکے کوئی نرید لیاجے جب کی دعاؤں ہیں مستقل رسالے بھی شائع ہو چکے ہیں تلاش کرکے کوئی نرید لیاج ہے۔

 حق میں خیر کا سبب ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جب کوئی آدی تم میں سے سفر کرے تو اپنے جھا نیوں کو سلام کرنے جائے ان کی ڈعائیں اس کی دُعا کے ساتھ مل کر خیر میں زیادتی کا سبب ہوں گی۔ الوداع کہے وقت مسنون میرہے کہ بول کے استی دِعْ الله دِیْنَکُور وَامَا نَتُکُمْ وَخُوارِیْمُ اَعُرَالَٰمُ اَنْ اِلْحَالَ وَاحْدَالَ اِللّٰهِ اِلْمَا نَتُکُمْ وَخُوارِیْمُ اَعُرَالَٰمُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

(۱۳) جب کھرکے دروازے سے سکلے تواس وقت کے لئے بھی متعدد وعائي احا دست من آئي بن - ايك حريث بن آيا ب كرجب آدي كر سے مطية وقت يرتوا يرس يسم الله توكلت على الله لاحول ولا قوة الا بالله العربي العظير أواس الما بانات كم أواية مقصدى طرف راستهائ كا اورراسے میں تیری مفاطن کی جائے گی اور سیطان اس سے دور ہوجانا ہے دائی۔ (١٧) جب سفر تشروع بمونے لئے توقافلہ میں کسی دین دار، سمج دار بجربار منحل مراج ، جفاكس ، متواصع شخص كوامير قافله بناليناجائية ، قريشي بوتوانس ، سى كريم صلى الشرعلية ولم كا باك ارشاديم كرجب بين آدى بعى سفر كري توياب كمايك كواينے ميں سے امير قافلہ ماليس (مشكوة) حضورا قدس صلى الترعليه وسلم كاعام متمول تخياكه جب كوئي فافله روانه بهوما نوكسي الكشخص كوان مين سے امير بنا دسنة اور توشخص البرسنے اس كوامارت كے حقوق اور اس كے آداب كى رعا كرنى جاسية ـ رفقار كے احوال كى خبرگيرى ، ان كے سامان كى عمرانى كے اساب بيراكرنا، ان كوارام وراحت بهنجانا اميرك وترب اسسليل النج عبرالقيس کی صدیت جو آداب زیارت مدینرالایس آرسی ہے دکھنی ماسے۔ (۱۵) بہتر یہ ہے کہ سفر کی ابتدار بخشنہ کے دن صبح کے اوقات میں ہو۔ ایک درمت بین آیا ہے کہ بی کریم صلی الترعلیروسلم بیختند کے روز سفر کی ابتداکو یہ ند فرماتے تھے (مشکوہ) - دو تمری درمت بیں ہے کہ حضور کسی لشکر ما قافلہ کو رواندفرمائے تو دن کے اول حصر س روانہ فرماتے صخرایک بڑے تاجر تھے حصور

کے اس اہتمام کی وجہسے ان کوبھی اس کا خاص اہتمام تقاکہ جب اینامال تجارت روانہ کرتے تو دن کے متروع حصہ میں روانہ کرتے اس میں ان کو بڑا نفع حاصل ہوتا (مشکوة)۔

(۱۲) سواری برسوار ہونے کی اور اُڑنے کی دُعائیں بھی امادیث بیں متعدد وارد ہوئی بیں ان کومعلوم اور محفوظ کرنا اولی ہے کہ ہر منزل براڑتے پڑھنے پڑھتاری اور سفر اپنے قبضہ کا ہو تو بہتر ہے ہے کہ دات کا بچے حصہ اور صبح کا بتدائی حصہ سفر کرنے ہیں گزرے اور دن کومنزل کرے - نبی کریم صلی لا علیہ وسلم کا باک ارشادہ کہ دات کا سفر اختیار کروکہ زمین رات کولید ی دی جاتی ہو الیکن جاتی ہو ہیں ہوسکتا ہے جہاں اونٹوں کا سفرایت اختیار کا ہوراستہ مامون و محفوظ ہو ۔ ربوں کے سفر میں اس کے اوقات کی یا بندی ہے ۔

رون سے سوری ہونے ہوئی ہیں پہنچ توافنیاط یہ ہے کہ جیلے بھر نیس کے تارفیاط یہ ہے کہ جیلے بھر نیس کے تارفینی جگہ کا بھی تنبانہ جائے تارفینیہ امن اوراطینان کا حال معلوم نہ ہو کہ اجنبی جگہ کا حال معلوم نہ ہو کہ اجنبی جگہ کا حال معلوم نہ ہو کہ اجنبی جگہ کا دوآ دمی سامان کی حفاظت کے ذمتہ دار رہیں۔ دات کے دفت اگر منزل ہو تو جاگئے دہیں جاگئے والول کے اوق م مرتب کرلئے جائیں کہ منہوار ایک دوآ دمی جاگئے رہیں کر بیج اس کے خوا دیا کرنے سے کہ حفاظت کا کام کس کے شرفیہ تھی کہ منزل پر بہنچ کرلئے فوا دیا کرنے سے کہ حفاظت کا کام کس کے شرفیہ تھی کہ منزل پر بہنچ کرلئے فوا دیا کرنے ستھے کہ حفاظت کا کام کس کے سیرد ہے۔ میرے والدصاحب نورالٹر مرقدہ نے کئی مرتبہ یہ قصہ سایا کہ میرے داداصاحب رحمۃ الشرعایہ اکثر بار اس پرالٹرکا شکرادا کیا کرتے کہ گھریں تام رات کوئ نہ کوئ الڈی عبادت میں شعول رہناہے اوراس پر باربارشکر کے طور رہناہے اوراس پر باربارشکر کے طور بر میں جوئی تھی کہ میرے والدصاحب کو کتب بینی اور مطالعہ کا بہت ذوق اور توق تھا۔ بر مرتب و دوق اور توق تھا۔ بر مرتب و دوق اور توق تھا۔

رات کا اکثر حصد وہ مطالعہ میں صُرف کیا کرتے۔ وہ فرہای کرتے تھے کہ مجھے
کتب دیکھنے ہیں وقت کا اندازہ نہ ہوتا تھا، نسف رات تک ہیں کاب دیکھتااور
والدصاحب بعنی مبرے دا داصاحب آرام فرماتے۔ نصف لیل کے بعد وہ تہجد
کے لئے جب اُٹھنے توفرماتے میاں کیلی اتم اب تک بنہیں موئے مبلدی موجاؤ۔ ان
کے ٹوکنے پر میں مجبورا کتا ہیں رکھ کر سوماتا اوروہ تہجد میں شغول ہوجاتے اور
تنلٹ لیل تہجد راح ہے کہ وہ تو تود آرام کرنے کے لئے سدس آخریں لیٹ باتے اور
میرے تایاصاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محرصاحب کو آواز دے کر تہجدے لئے جگ
دیتے وہ صبح صادق تک تہجد میں مشغول رہنے۔ افسوس کہ ابنے اکا برکے معولات
خیرات و برکات میں سے کھر بھی نہ کمایا۔ فیاللاسف

(۱۸) سفریس جب کسی اونی جگہ جرمے توعلاوہ دو مری دعاؤں کے التراکہ بین مرتب اور جب سے کی جگہ آئیے نوعلاوہ اور دعاؤں کے شیعان کے تین مرتب کو اور جب سفریس کسی جگہ وحشت سوار ہو اور گھرام طبخ نے تین مرتبہ کہنا اولی ہے اور جب سفریس کسی جگہ وحشت سوار ہو اور گھرام طبخ نے گئے تو سبحان المالے القدوس دب الملیا کہ والروح جللت الساموت

بالعن ہ والجبروت بڑھنا اُولیٰ بھی اور خرب بھی ہے۔ (۱۹) اگر کوئی شخص بلامشقت کے بیدل جج کرے توکیا ہی کہنا انتظیکہ

کسی دوررے مروہ بیں بتلانہ ہو جائے لیکن اگر مواری پرج کرے تب بھی
اولی بہ ہے کہ اپنی ہمت اور وسعت کے موافق جتنا بسہولت تمل ہوسکے یاول
پیلے بالخصوص کر سے عرفات کے درمیان کہ ہر ہر قدم پرسات سونیکیاں ترم
کی نیکیوں میں سے شار ہوتی ہیں اور ترم کی نیکی ایک لاکھ کے برابر ہوتی ہے جبیاکہ
تیسری فصل کی بہلی حدیث میں مفصل گزرا۔ اکابر کا اکثر معمول رہا کہ اونٹول کے
تیسری فصل کی بہلی حدیث میں مفصل گزرا۔ اکابر کا اکثر معمول رہا کہ اونٹول کے
سفر پرجب عصری نماز کے لئے اثر تے تو مغرب تک یاؤں چل کر مغرب کی نمازے
فارغ ہوکر سوار موتے کہ یہ وقت مختصر بھی ہوتا ہے اور گرجی دھوپ یا انہ سے
فارغ ہوکر سوار موتے کہ یہ وقت مختصر بھی ہوتا ہے اور گرجی دھوپ یا انہ سے
انہ سے بہن ہوتا علماء نے لکھا ہے کہ کہ سے عرفات اور منی تک بیدل جا ازباد:

بندیدہ اور بہتر ہے جولوگ قوی ، جلنے کے عادی ہوں ان کو اس حضہ کے لئے کواری کا یا بندنہ ہونا چاہئے کہ اس سے بسااد قات سواری کی جبوری سے بہت ہے استعمات ترک ہوجاتے ہیں۔ استعمات ترک ہوجاتے ہیں۔

(۲۰) سواری کے جانور کی رعایت اور اس کے حقوق کی حفاظت بھی مزوری ہے اس کے تحل سے زبارہ مشقت اس برڈالنامار نہیں۔ اسلاف میں سے متعی اور برہمز گار حفرات اس برلیط کرسونے سے بھی احتراز کرتے ہے کہ اس سے اس مر بوچ را صحابات علما من اکھاسے کہ جانور کواڈیت بہجانے اور الحاوم تكلفت وين كابحى قيامت من مطالير وكار حضرت الودر دام صحابي رضی التدعن الیافتال کے وقت اپنے اور طاب کرکے فرمارے تھے كرالترسل شانه كى بارگاه من تهرسے جھالا اندكيو بس نے برى طاقت سے زمادہ كام تخريب كبحى نبيل ليا (اتحاف) - نبي كرم صلى الشرعليه وسلم كى عادت مشريفية تهي كم استنے کے لئے کسی درخت کی آط یا کسی باع میں تشریف کے حابا کرتے ایک مرتبہ الك باع بن تترليف لے كئے توالك اور ط صور كو ديكھ كرجانا الے صوران كے یاس تشریف لے گئے اس کے کان کی بڑیر دست مبارک بھیرا اور فرمایا اس کامالک کون سے ایک الفیاری نوعمر صاصر ہوئے اور کیا کہ برمیراہے۔حضورتے قرمایا کہ اس اونط نے تہاری شکایت کی کہم اس سے کام توزیارہ لیتے ہواور کھانے كوكم ديت بو (ايوداؤد) -

اس کی اجازت سے زیادہ سامان رکھناجا کر نہیں جتنی مفدارکرا یہ میں طے ہو چکی
اس کی اجازت سے زیادہ سامان رکھناجا کر نہیں جتنی مفدارکرا یہ میں طے ہو چکی
سے آتنی ہی رکھنی جا کڑے اس میں ریل وغیرہ کاسفر بھی یہی حکم رکھتا ہے کہ فیجرا
چیپاکرا شخصاق سے زیادہ سامان بلا محصول ا داکئے رکھنا جائز نہیں۔ اپنے اسلاف
کا معاملہ تو اس میں اس قدرا حتیاط کا تھا کہ وہ اب سمجھ میں بھی شکل سے آتا ہے۔
حضرت عبدالند بن مبارک جومشہور محدث اور شہورا ام ہیں ایک مرتبہ سفریں تنزیف

قصائل ج

کے جارہ ہے تھے کسی نے ان کوایک خط دیا کہ یہ بھی لیتے جائیں۔ انھوں نے فرمایا کہ بین اونط والے کو اپنا سامان دکھا چکا ہوں اب اس کو پہلے اطلاع کر دوں کہ بداورلیتا ہوں۔ وہ اجازت دے دے گا تولے لوں گارا تحاف، اور علی تعریف میں معبد محدیث کا مشہور قصہ ہو حکایات صحابہ خابس لکھا جا جکا ہے کہ کرایہ کے لکان سے مٹی اعظا کر خط کو ختک کرنے پرخواب میں تنبیہ ہوئی۔

سفرعاشقاندسفرہ معنوقاندنہیں ہے جیساکہ مفصل بہلے گزرجیا ہے۔ تودنبی کریم سفرعاشقاندسفرہ معنوقاندنہیں ہے جیساکہ مفصل بہلے گزرجیا ہے۔ تودنبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کابیاک ارشادہ ہے؛ انجاج الشّعِت الشّعِت الشّعِت کو دیکھتے تو فراتے کہ عبیری حدیث بین گزرا حضرت عبداللہ بن عرضوب حجاج کو دیکھتے تو فراتے کہ حاجی کم ہوتے جا رہے ہیں اورسفر کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اس بین ایک شخص کو دیکھا کہ معمولی میں اور معمولی لباس میں ہے فرمایا ہاں یہ ججاج میں شخص کو دیکھا کہ معمولی میں اور معمولی لباس میں ہے فرمایا ہاں یہ ججاج میں ہے۔ (اتحاف)

(۱۲۷) سفریس جو کی خرج کرے وہ مہایت بشاشت اور فراخ دلی سے خرج کرے دل تو اجا ہے۔ پہلی خرج کرے دل تا کی اس مبارک سفر کے اخراجات بیں ہرگز نہ ہونی چاہئے۔ پہلی فصل کی عدمت کے بیں گزرجیا ہے کہ ایک رویبہ کا تواب اس سفریس سات سو دویے کے براہے ۔ ایسی حالت بیں جو بیسہ اس مبارک سفریس خرج ہوجائے وہ اجربی اجربی ۔ اس سے مقصور یہ نہیں کہ اہراف کیاجائے لیکن بیضر ورہ کی ہرخرج کی زیادتی امراف نہیں بھر امراف کے محل خرج کی زیادتی امراف نہیں بھر امراف کے محل خرج کی زیادتی امراف نہیں بھر امراف کے اوراس میں ان لوگول براون کی اعانت کے کراوں میں جو خرج کی تاجائے اوراس میں ان لوگول کی اعانت کی نبیت بھی شامل کر ہی جائے تو پیرکوئی بھی خرج بار نہیں۔

ن ہوجائے رسوت مر دے کہ وہ حرام ہے حتی الوسع احتراز کرے اورجب تک مجبوری مر ہوجائے رسوت مر مرام ہے حتی کی بعض علماء نے لکھا ہے کر شیکس

دینے کی وجہسے جے نفل کا جھوڑ دینا اولی ہے کوئیکس دینے مین طالین کی اعامت ہے داحیا،

(۲۲) اس سفریس بومشقتین تکلیفس بہنجیں ان کو نہایت خوزہ بیشانی اور بتاست سے بر داشت کرے سرکزان برناشکری اور بے صبری کا اظہار نزکرے۔ عامار نے لکھا ہے کہ اس سفریس بدن کوکسی شمری تکلیف بہنجا بھی الترکے راستے یں ترج کرنے کے قائم مقام سے (انحاف) کہ جیسا ال خرج کرنا مالی صدقہ سے رجانی ترب (۲۷) معاصی سے بیخے کی بہت اہم سے کوششش کرے۔ فران یاک میں وْص طور الاس الو ذكر قرمايات، فكن فرض رفيهي الْحَيْجَ فلا رُفَتْ وَلا فُسُوقَ وَلاَجِدَالَ فِي الْحَيْجَ بِهِل فَصل مِن يرآيت كُرُر حِلى بِ اوراً سِيْصل كى یملی صرمت میں میصنمون گزر دیا ہے۔ علماء نے مکھا سے کہ انتہ جس شاخر تک اُنتہ ول كس وفت مك نبس بوسكا حب مك لترتول سي النياط اور شهوتول سي حفاظت نہ ہو، اسی وتبہ سے پہلے اوگ رہانت اختیار کیا کرنے گئے جس کا ہدل جج میں پر کھا كياكم بيوي سي صحبت بين زيائر كردي كي به (اتياف) (۸۲) نما زوں کا نہاہت ابتمام رکھے کہ بہت سے عاجی سنر کی متقت اور کا بی ہے اس میں ستی کر دیتے ہیں ہے بہت بڑاگت دیسے علمائے لیجیاہے کہ اگر سنب کے سفر کی وصب آخری رات ہوج نے تو لیٹ کر نہ سونے بلکہ کہنی کھڑی ركے اس يرتب الكاكر سوج سے السام ہوكہ ليك كر سولے سے عقلت كى بينداج اورس كاز فوت موج كرزكي فضيت ج كي فضيات سي زود م اتى ف)-عهامانے لکھاہے کہ آج کی تمرائط میں سے سے کہ نماز کوایت اوقات میں اداکرتے پر راستے میں قدرت ہواگر استر الیہ بن جائے کہ نماز کے ادا کرے کا وقت نہیں ال سكناتون كى فرنديت نبيل رستى - الوالقاسم مكيم كيتے بين جو تخص جها ديس جائے اوراس کی وجہے اس کی ایک از فوت ہوجائے تواس کواس کے کفارہ بن تو جماد کرانے کی منزورت ہے تاکہ اس ایک ناز کے فوت ہونے کا کفارہ بوسکے ۔ ابو بر وراق جب ج کاردے سے تنزیون نے ملے توایک ہی منزں پر بہتے کرفران کے کہ جیدوالیں گھر بہنیاؤیں نے ایک ہی منزل میں سات سوکبرہ گناہ کر ڈال۔

علمار کو بڑاتعجب ہے کہ ایک مزل چلنے میں اتنے گناہ نہیں ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔
ایک معمونی فاسق فاجرسے بھی جندمیل چلنے میں اتنے گناہ نہیں ہو سکتے بھر ایک
بنسخ المشائخ جو اکابر میں ہیں ان سے کیسے صادر ہوئے ، بعض اکابرنے کہا کہ ایک
مناز کی جاعت فوت ہوگئ تخفی اور ایک صدیث میں آیا ہے کہ جس نے جاعت کی
ماز ترک کر دی اس نے گویا سات سوکیرہ گناہ کئے ہیں (مترج لباب) عمل ہے نیخ
کو یہ صدیت بہنچی ہو معروف کتب میں بندے کو یہ صدیت نہیں ملی اور ج بھی غالبا
نفل ہوگا۔

(۲۹) سارے سفرکو ذوق و شوق اور عاشقانہ والہ نہ جذبے سے کرے میسا کہ پہلے مفصل گزر جاکہ یہ عبادت ساری ہی مظہم شق ہے یہ سمجھے کہ اللہ کے دربار سن ما عزبور ہاہے اور الیما ہے گویا ننہنشا ہ نے کوئی دربار مقرر کیا ہے اور الیما ہے اور الیما ہے گا کہ بغیر اللہ جا اور شان کی خوش سے دعوتی کا دو اس کے نام کا بھی آگیا اس لئے کہ بغیر اللہ جل شان کی قون سے کہ بغیر اللہ جل شان کی خوب ہی کوئی شخص جا سکا ہے۔ مطلب اور حاصری کی طلب ہوتی ہے جب ہی کوئی شخص جا سکتا ہے۔

مری طارب بھی کسی کے کرم کا صدقہ علیہ میں میخود نہیں اُٹھتے اُ مطا کے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے کہ جب دنیا ہیں اس نے اپنے مکان کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی تو آخرت میں اپنی لقاسے بھی محروم نہ فرمائی تو آخرت میں اپنی لقاسے بھی محروم نہ فرمائی تو آخرت میں اپنی لقاسے بھی محروم نہ فرمائی و اُئر کے نطف و کرم سے قبول کی امیز دائق رکھے

وہ بڑا کریم ہے اور اس کے کرم کا سخص کو آمیددار زمنا جاہے گ

بہی فضل کی حدیث ہے فرین میں گزراہے کہ وہ شخص طاگناہ گارہ ہجو طرفات کے میران میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی اور صدیث ایک اور یک بیری مغفرت نہیں ہوئی اور صدیث ایک اور میشی بین آنو مغفرت کی بالکل یقین ہے۔ الند کالطف وکرم اس کا فضل وانعام اسس کی فرزہ توازی بندہ بروری ہے کائی امیدر کھے کہ ہرعی قبول ہوگا مگراس امید سیس

گھنڈ کاشائبہ ہر گزندآئے اپنے اعمال کے قصور کی وجہ سے اس کواس کامشیق سمجھ كرة بل قبول نهيس - ابن ابي مليكه كهت بين كه مين حصرات صحابه كرام رضي الترعنهمين ت بین حصرات سے ملا۔ سرایک ان میں سے اینے منافق ہونے سے ڈررہا تف ابیری، بعنی وہ سے مجھتے تھے کہ ہمارے اعمال کا باطن ایسا بہتر نہیں ہے جیسا ظاہرے اسے ان کوا سے اور تفاق کا خوف ہوجا ما تھا۔ ايك صحابي تشيخ حضوراكرم صلى الترعليه وسلم سياو تجاكراكك شخص جهادكرا ے وہ تواب کی بھی امیدر کھتا ہے اور رہے بھی میا بتاہے کہ اس کانام بوجائے جھنو نے فرمایا اس کا کوئی تواب نہیں انھوں نے مردیسی سوال کیا اور حضور بہی توب ارتا وفرماتے رہے۔ اس کے بعد حضور نے فرایا کہ النہ حل شانہ صرف اس عل كوتبول ومالے بس جونالص اسى كے ليے ہو۔ (ترغيب) حضرت شفی ایک تا جی میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے توانھوں نے دیکھا كرايك صاحب مي جن كي من بالأجمع لكا بواسم - الخول في لوجها كريدكون صاحب إن الوكول في تايا كم صفرت الومررة رضى الترعندو ارضاه بين بيرقرب يت اورعون كياكري آب سے وفي حديث سنى جاسنا ہوں جو آب خصور قرس صلى الترعب وسلم سے التي عرب مجھى ہو۔ انصوں نے فرمایا كر بال بال ميں محير ايك صرمت سانا بول جس كوس نے حضور سے خوب سميا اور اتھي طرح معلي كان كے بعد الوہر رہ جمع ماركر رونے لئے جس سے بے ہوئی كے قریب ہوئے تحدوری درکے بعدرجب سکون ہوا تو فرمایا کہ میں تمحیین ایک حدیث منا ما ہوں تو مندر اقدين صلى الترفليه وسلم في اس تعريس تجيد مناني تقيي اس وقت بين تعب ا در سنور مجلے کوئی میرا مارے ساتھ نہ تھا، آناکم کر میر تھ اور اس طرح رو کے کو بائے ہوئی ہوجائیں کے بھرجب تکون والومنہ لو کھ کر فرناکہ ہاں ہی المعيس اك حدمت أنها من جو حصور في السي كعرين النائي تقيى الرقت ين تحااور صنور محفر اوركوني تبيرانه تحاامًا كبركر عبراي طرح بيم وركروني في

صورت بین آگئی اور پہلے سے بھی زیادہ سخت۔ اس کے بعد منہ کے بل زین ر كركے بين بہت ديرتك ان كو مكرے بيطاريا اس كے بعد حب افاقہ ہوا تو فرمایا کر حضورا قدس صلی التر علیه وسلم نے ارتفاد قرمایا کرقیا من کے دن جب انہ تبارک دنعالی جل وعلا بنروں کے صاب کی طرف توجه فرمائیں کے اور ہر آدی خوف کی وجہ سے کھٹوں کے بل گرا ہوا ہوگا توسب سے پہلے تبن تخص برے جائيس کے ايک مافظ قرآن دومرا محابر تبيرامال دار-اورسب سے اول مافظرن سے مطالبہ ہوگا کہ میں نے تجد کو وہ جرعطا کی جویس نے اپنے رسول صلی الترائم يرا تاري - وه عض كرے كاكم في شك آب نے بيد دولت عطا فرمائي تھي۔ تومول ہوگاکہ تونے اپنے اس علم بیں کیا عمل کیا۔ وہ عرض کرے گاکہ میں دن رات ال كى تلاوت وغره مين مشغول رسما مخا-ارشاد ببولا كر مجبوط بولناس فرسنتيجي سب ایک زبان ہوکرکہیں کے کہ جھوط سے جھوط ہے۔ بھرالتد حل جلالہ ؟ ارسناد ہو گاکہ بیر محض اس لئے بوتا تھا کہ لوگ کہیں کے براجیر قاری ہے وہ جا جا ۔ بھرمال دارسے مصالبہ ہو گاکہ میں نے تجدکواتی وسعت مال کی عطاکی كركسى ييزين كسى دوبرے كا محتاج تو بنيں رہا - وه ع ض كرے كاكرب نك ایساہی تھا۔ ارشاد ہوگا کہ میرے اس عطاکے ہوئے مال میں تونے کیاعل کیا۔ وہ عرض کرے گاکہ میں صلہ رہمی کرتا تھا اور صدقات کرتا رہتا تھا۔ ارشا رہوگا کہ جھوب سے اور فرتے بھی سب کہیں گے کہ جموٹ ہے جموف ہے۔ بھرالتہ كاياك ارشاد ہو گاكريہ اس لئے كيا جاتا تھاكہ لوگ كہيں كے فلاں بڑاستى سے سوكها جا جكا عير محابرسے سوال مولاكم تمحاراكياعل ہے ؟ وہ عرض كرے كاكم یا التد توتے جہاد کا حکم کیا ہیں نے تیرے راستے میں جہاد کیا بہاں تک کہ جان دے دی۔ ارشادِعالی ہوگا کہ جھوط بولیا ہے فرشے بھی کہیں گے کہ جھوٹ ہے جھوٹے ہے۔ ادشاد ہوگا کہ یہ تو نے اس لئے کیا تھاکہ لوگ کہس کے برابہادرہ سوكها جاجكا - اس كے بعد صنور اقدس صلى التدعليه وسلم نے حضرت الوہر، درخ كے

راؤ بر ہائ مار کر فرمایا کہ یہ تین شخص ہیں جن ہے جہتم کی آگ سب سے بہا ہو گائی مبائے گی ۔ اس کے بعد شغی آمیر معاویہ کے باس گئے تو ان سے حضرت ابوہ بری گئی اس حدیث کا تذکرہ کیا ۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ جب ان تین کا یہ حشر ہوا تو باقی او گوں کا کیا کچے حال ہوگا ۔ یہ کہ کرا میر معاویہ اس قدر روئے کہ دیکھنے والوں کو خیال ہوا کہ روتے روتے ہلاک ہوجا بیس گئے ۔ اس کے بعدا میر معاویہ کو جب افاقہ ہوا تو فرمانے معاویہ نشانہ نے بھی حق فرمایا اور اس کے پاک رسول نے بھی ۔ پھر امیر معاویہ فرمانے قران یاک کی یہ آیت تلاوت قرمانی :۔

بوتخص (اپنے نیک اعلال سے) محص رنیا
کا طالب ہواوراس کی ردنی ماصل کا جاتا
ہور جیسے شہرت نیک نامی دینے ہی توہم ان لوگوں
کوان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی ہیں یورے طورت
دیتے ہیں اور دنیا ہی ان کے لئے کچری نہیں ہوتی
اور اخرت میں ایسے لوگوں کے لئے بچر دوز رخ کے
اور اخرت میں ایسے لوگوں کے لئے بچر دوز رخ کے
وہ آخرت میں سب کا سب ہے کا رثابت ہوگا۔
دو آخرت میں سب کا سب ہے کا رثابت ہوگا۔
داور جب نیت خیر نہیں تو ی وہ سب کا سب
باطل اور لغوے۔

مُنَّ عَانَ يُسِرِينَهُ الْعُلَوةِ الدُّنْيَا وَرِيْنَهُا وَرِيْنَهُا وَرِيْنَهُا وَرِيْنَهُا وَرِيْنَهُا وَرِيْنَهُا وَرِيْنَهُا وَهُمْ وَيْهَا لَهُمْ وَيْهَا لَهُمْ وَيْهَا وَهُمْ وَيْهَا وَهُمْ وَيْهَا وَهُمْ وَيْهَا وَهُمْ وَيْهَا وَهُمْ وَيْهَا وَلَيْكَ وَهُمْ وَيْهَا وَكُولِكَ وَيُهَا وَكُولِكَ وَيُهَا وَيْهَا وَيْهَا وَيُهَا وَيْهَا وَكُولِكُ مَا صَنَعُوا وَيْهَا وَكُولًا وَيْهَا وَكُولًا السَّامُ وَيَها وَكُولًا السَّامُ وَيَها وَيُهَا وَيُها وَيَها وَيُها وَيُها وَيُها وَيُها وَيَها وَهُمُهُ وَهُمُ اللّها وَيَها فَيَها وَهِا فَيَها وَهِا فَيَها وَيَها وَيَها وَيَها وَيَها وَهَا فَيَها وَهَا فَيَها وَهُمُ اللّها وَيَها وَيَها فَيَها فَيَها فَيَها فَيَا فَيَا عَلَا عَلَا عُلُها فَيَا فَيَا فَيَا عَلَا اللّها فَيَا فَيَا عَلَا عَلَا

جب یہ حالت ہے تواہیے کسی عمل کے متعلق یا گھمنٹر کھ یہ النرکے واسطے ہو گیا بہت شکل ہے گریہ کہ النا جل شانہ ہی اپنے فضل دکرم سے تمامح کا معالمہ فرماکر اس کو قبول کرنے تواس کی رحمت سے بالکل بعیر نہیں۔

بنی کریم سلی النا علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک نوجوان صحابی شکی عیادت کے لئے کشریف ہے گئے وہ سخت علیل تھے اور انتقال کا وقت قریب تھا جفور سے دریافت فرمایا کیا حال ہے واقعوں نے عرض کیا یارسول النا الناکی زمت کا امراز الساسی النا النا الناکی زمت کا امراز الساسی النا النا الناکی زمت کا امراز الساسی النا الناکی النا الناکی النا الناکی النا الناکی النا الناکی الناکہ النا الناکی الناکی الناکہ الناکی الناکہ الناکی الناکہ الناکہ الناکہ الناکہ الناکی الناکہ ال

91

ہوں اور گناہوں سے ڈررہا ہوں جضور نے فرمایا کہ یہ دونوں جیزیاں وقت
کسی بندے کے دل ہیں جمع نہیں ہوتیں مگر یک الٹرجل شانہ اس کو دوجیز عل
فرماتے ہیں جس کی وہ امید کر رہا ہے اور اس چیزے امن نصیب فراتے ہیں جس
سے وہ ڈر رہا ہے۔ (جمع الفوائر)

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ صرف اکتین کی مجنت میں یہ اعلان ہو کہ صرف اکتین کی مجنت میں ہوگی باقی سب دوزح میں ڈال دیئے جائیں گے تو تجھے (اللہ کی رحمت ہے) یہ امید ہوگی کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں گا اور اگر یہ اعلان ہو کہ صرف یک نشخص جہتم میں جائے گا باقی سب جنت میں داخل ہوں گے تو تجھے یہ خوف ہوگا کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں ۔

مضرت علی کارشاد این صاحزادے سے ہے کہ بیطا اللہ ہے این و کرکہ اگر تمام دنیا کے آدمیوں کی نیکیاں سے کرجائے تو وہ بھی قبول نہ ہوں اور لئر پاک سے ایسی امید رکھ کہ اگر تو ساری دنیا کے گناہ اینے ساتھ لے کرجائے فودہ بھی معاف کردے۔ را دیار)

مر مر مر اور کعبر شریف کے فضائی ب

ان دونوں کے اوران کے خاص خاص مقامات کے بہت سے فضائی قرآن یاک اور او دیث میں آئے ہیں منونے کے طور پر چند کا ذکراس جگدی جا ہے۔ جی تعالیٰ شامہ کا ارشادہ ہے: - ات اورتمام او

ف عضرت علی رم التروجه سے نقل کیاگیا کہ مکانات تو اس سے بہلے یہ جی تھے لیکن عبادت کے لئے سب سے بہلے یہ جی مکان موضوع ہوا متعد بسی ایک کرام سے نقل کیا گیا کہ تمام زمین کے بیدا ہونے سے بہلے یہ جائہ بانی برہت کی طرح سے تھی بھراسی کو بھیا کر ساری زمین اسی سے بنائی گئی جیسا کہ آٹ شے بیڑے سے بھیلاکر روٹی بنائی جاتی ہے بیض علمار نے کہا ہے کہ یہو د بہت المقدس کو سب سے افسال شہر تبایا کرتے نھے کہ وہاں بہت سے انبیا مرکزام م کا قیام رہا ہے ، س بریہ آئینی نازل ہوئیں۔ (درمنور)

فِيْدِهِ النَّكُ بَيِّنْتُ السِينِ مِي السِينِ مِي السَّالِ السَّلِ السَّالِ السَّلِ السَّالِ السَّلِ السَّالِ السَّلِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّلِي السَّالِي السَّلِي السَّلَّ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِ

ف مقام ابراہم ایک ہفترہ جس پر کورے ہوکر صفرت ابراہم علیالماؤہ والنسلیم نے کیجے کی تعمیر کی تھی اور اس بخر پر آپ کے قدموں کا نشان بن گیا تھی اور اس بخر پر آپ کے قدموں کا نشان بن گیا تھی اور اب وہ کعبہ تنریف کے قریب ایک قبہ میں ہے جس کو مقام ابراہم ہم ہی کہا جا آبا ہے۔ بچاہد کہتے ہیں کہ اس سیقر ہیں قدم کے نشانات کا ہونا بھی ایک کھلی نشانی ہے (ورزوں) و مستن کے خلک کان اور جو شخص اس کے ربینی حرم کی مدود کے اندردافل اور جو شخص اس کے ربینی حرم کی مدود کے اندردافل اور عن اس کے دبین حرم کی مدود کے اندردافل اور عن اس کے دبین حرم کی مدود کے اندردافل اور عن اس کے دبین حرم کی مدود کے اندردافل اور عن اس کے دبین حرم کی مدود کے اندردافل اور عن اس کے دبین حرم کی مدود کے اندردافل اور عن اس کے دبین حرم کی مدود کے اندرافیل اور عن دوائن والا ہوجا ہے۔

ف - دَدُ وجه سے وہ جگہ مقام امن ہے ایک آخر ن کے اعذبارے کہ اس بی نازو ج وغبرہ کرنے سے جہنم کے عذاب سے امن ہونا ہے اور دورم اس بی نازو ج وغبرہ کرنے سے جہنم کے عذاب سے امن ہونا ہے اور دورم اس وصب کہ جو شخص با مرکسی کو قتل کرکے اس میں داخل ہوجائے تواس کو برلے میں دہاں قتل نزکیا جائے گا۔ البتداس کو کھانا وغیرہ بند کرکے جبور کیا جائے گا کہ

فضارل ج وَرادُ يَسْرُفَحُ إنرهييم القواعد مِنَ الْبَيْتِ وَ السلعيل لا ربت تَقَيّلُ مِتَ إِنَّاكَ آنت التسويلغ العَلِيْدِهِ ٥

وہاں سے باہر سکا اور باہر قسل کیاجائے۔ صرت عرض فراتے ہیں کہاگریں این باب کے قابل کو بھی مرمیں یاوں توویاں اس کو ہاتھ نہ سکاؤں بہاں تک خ بالبرسط ومتى كهصرت عرض كما جزادب صرت عبدالتدين عرض تومينقل بالياب كراكرس اينم باي حفرت عرض كاتل كووبال ياول تويس اس كوجبور ندكرول-حضرت ابن عباس من سے میں این والد کے قاتل کے متعلق نقل کیاگیا۔ (در متور) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اوروه وقت بمي ياد كرنے كے قابل مرجس مَتَ ايَةً لِلنَّاسِ وقت كم في فائد كعبد كولوكوں كے لي مرجع بنايا وَ اَمْتُ الله اورامن ( کی جگر) -

ف ۔ مرجع بنانے کے دومطلب ہوسکتے ہیں ایک برکرقبلربالاکہ لوك نمازس اس كى طرف ربوع كريى دو مرف يد كرج وعره كے لئاس كى طوف چل کرائیں اور ہوسکتاہے کرمثابہ تواب سے ہوکہ تواب کی جگر بنایا کہ وہال ایک سى كاتواب الك لاكد ك برارب - ابن عماس ومات بى كدمرج بون كالتلب یہ ہے کہ اس سے لوگوں کا دل نہیں بھرتا ایک مرتبہ مج کرکے جاتے ہی پھربارار اس کی طرف لوطنے ہیں۔ (درمنتور)

اوروہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل محب کہ لند كريب تحص اراميم عليالسلام واوارس كعبرترييت ك اوران کے ساتھ مدد کررے تھے اسمعیل علیہ السّلام اورس کے مارے تھے اے ہمارے رب یہ خدمت - بمارى قبول كرايج بالأشراب توب سن والي (دعاؤل کے) ورتوب جانے والے بی زاولوں کے مالات اور نیتوں کو ؛ -

وف المعين المراجم عليراطلان والتاام في يانوقطعي يين وان اك يس ساف موجود المارف المعاب كداس مكان سافضل

كون سامكان بوسكاب كم التدجل جلالا في اس كي بنان كا حكم فرمايا ، حفرت جبرئيل عليه السّلام نے اس كى الجينرى كى، نقشه بتايا، حضرت ابراہيم فليل جيے رئے بی اس کے معار اور حضرت اسمعیل ذیح الترجیعے جان تار تعمیریں مرکار عے - التراکبرستی بری عظمت ہے اس مکان کی - ابن تعدی ایک روایت بی ہے کہ حضرت ابرا ہم علیہ السلام کی عمراس وقت نظیرس کی تھی اور حضرت المعیل کی تیس برس کی درمنوں - کعبر کی تعمیر مؤرضین کے زریک متعدد مرتبر ہوئی د ان میں ہے بعض متفیٰ علیہ ہیں اور بعض مختلف فیہ۔ اس کی بحث بیناکارہ موطا المام بالك كى عربى ترح مين تفضيل سے ذكر كر ديا ہے۔ جس كا اجمال يہ ہے:۔ (۱) مشہور قول کے موافق سب سے اوّل اس کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے۔ حضرت آدم علیالسلام کی پیدائش سے دوہزار سال قبل اور تعفی حضرات کا ول ہے کہ بیر دومری تعمیر ہے اس سے پہلے جی تعالیٰ شان کے امرکن سے اس تعمیر ہوئی جس میں فرشتوں کا بھی دخل نرتھا۔

(٢) حضرت آدم عليه التلام كي تعمير ہے جو محدثين اور مورضين كے زديك متہورہ مرفظی روایت نہیں۔ روایات یں آیاہے کہ یا ی بہاڑوں کے سخوں سے حضرت آدم علیالتلام نے اس کوبنایا تھا۔ لبنان ، طور سینا ، طورزیا ، جودی حرار بعض روایات می آیا ہے کر حضرت آدم علیالتلام نے بنیاری حصرت تعمیریا عقااس کے اور آسمان سے بہت معور نازل ہو کر رکھاگیا تقا۔اس کے بعرصرت آدم علیالسلام کے دصال پر باطوفان نوح کے وقت وہ آسمان پرانھالیا گیا۔ (٣) حفرت ثبيث عليه التلام جو حفرت آدم كے صاحبزاوہ ني ہوئے

آن کی تعمیر بتائی جاتی ہے۔ (٧) حفرت اراميم عليه السّاام كى بناجوا وركزرى اوديه طعى سے موقين ہے نکھاسے کہ یہ بنانو گزاوی اور وس گزاری اور ساک کئی اور ساک اور ساک کئی جوڑی بیمسقف نہ تھی اور س

كاندرايك كوان تقاجس بي وه ندرنياز وال دى مانى تقى توكيم رشارى مانى تقى

فطابل ج

(۵) عالفتری ۔ اور (۲) جرہم کی ہیر عرب کے دو قبیلے صنرت نوح

ر د) قطی کی تعمیرہ جو حضورا قدس صلی التہ علیہ وسلم کی یا نجویں لیت

یں دادا ہیں۔

(٨) قرایس کی تعمیر جوحضور اقدس صلی التدعلیہ وسلم کی جوانی کے زمانیس جس کے بہت سے قطے احادیث میں آتے ہی حضور کی عمر مزیف اس وقت کیس سال کی تھی اور بعض نے بینتیں اسال کی بتائی ہے۔ اس کی تعمیر بی حضور اکرم سى الترعليه وللم كى بيني تتركت مونى كه إينے كاندستے ير پيچرا على كرلاتے تھے بهي وه نعمرے جس من جو اسود کوائی جگہ پر رکھنے میں قریب میں ایسا جھالا ہواکہ ہر عانب سے تواری محل ایس اور سرقبلہ بیامتا محاکم بیر سعادت اس کے حصے بی آئے حصورت نے اس کا برہزن فیصلہ کیا کہ اپنی جا در مبارک پراس کو رکھ کر فرمای کہ بر قبیلے کا ایک یک آدی اس جا در کے گنارے کو بڑانے اسی طرح اس کو کیے کابور تك في جاكر فرما ياكم مب مجھے اپني طرف سے وكيل بنا دوكہ اس يرسے الال داوار سررکھ دوں۔سب نے وکیل بناویا۔اورحضور نے اسے دست دارک سے اور رکھ دیا۔ قریش نے اس تعمیر بین اس کاعبر کیا محاکہ اس میں مشتبر کمائی نہ نگانی جائے گی۔ حوال کمانی کم رہ گئی جس کی وجہ سے حطیم کی جانب دیوارکو پہنے سادما اور کی حصر کعبر منزیف کا ماہررہ کیا اور کھے کا دروازہ بھی حضرت براہم کی تعیرکے فلاف بہت او کا کر دیا کہ ہر شخص اس میں داخل نہ ہوسکے بلکہ داخلی کے لئے بیڑھی نگانی رائے جس کودل بیا ہے سیڑھی نگاردافل رس جس کوجاہے داخل نه سونے دیں جصنور کی تواہش تھی کہ تعبہ شریف کو از مراو تواعد حضرت ابراہم رتعمرکیا جائے مراس کی نوبت نہ آئی۔

ره) مست شرین بزیر کی فوج نے جب صفرت عبداللہ بن رہز بر کے میں جڑھائی کی تو مجنبق سے آگ برسائی جس سے کیے کا بردہ بھی جل گیا اور کوبد کی

دبواروں کو بھی نقصان بہنجا۔ اسی اثنا میں بزررمر کیااور وہ فوجیں وہاں سے والس آكني توحفرت عبدالتدين زبرت كعيه كومنهدم كرك از براو تعميركا ميس حضوراكرم صلى التدعليه وسلم كى نوامش كے موافق حطيم كے جمعے كواندر داخل كيا اور وروازہ زمین کے قریب کرویا کہ سرمحص اس میں داخل ہوسے اور دومرا دروازہ اس کے مقابل دیوارس قائم کردیا کہ لوگ ایک دروازہ سے داخل ہوں اور دو ہرے سے نطح بن اورآنے جانے میں مزاحمت نہ ہو۔ جادی الاخری ساتھ میں یہ تعریر وع وق اور رجب سالم یا مصافح میں اوری ہوئی حضرت عبدالترین زیر ان اس کی خوشی میں بہت بڑی دعوت کی جس میں تواون ذیج کئے۔ کعبراتر بین کی تعمیر تو حنرت ابن الزبرت بوری فرمادی لیکن اس ما دیے سی ایک اسم نقصان بیمواکچھڑ المعيل وجع التدك فدرس ومبندها جنت كاذع بواعنا سكرمينك أسوقت ے کعبر شریف میں محفوظ سکتے وہ اس مادتے میں جل کئے اِتّا یتھ ورا تا آلیہ راجعون۔ (۱۰) مصرت عبرالتدين زبرائے انقال كے جدعبدالملك بن مردان كے زمانهٔ حکومت میں جاج نے بادشاہ کو بمکایا کہ ابن زبیر نے کھے میں تغیر کر دمااور اس حال برنبیں رہاجی برحضور کے زبانے بین تھا۔عیرالملک نے اس کواجازت دے دی کہ کسی صورت پرکر دیاجائے۔ اس پر جاج نے قدیم طرز کے موفق مشرقی دروازه كو او نياكروما اوراس كے بالقابل دروزه كوبنركروما اور حطيم كى بنب دلوار نور کر یہ جے بادی اور اندر کے حصے میں جراؤ کرے کعم کی سطح کو اندے اونی کر دیا رسی رفترین بیانغیز ہوا۔ اس کے جدست اسی حال پر بیت است کی ک عرضه يك ريا كه اس كي نهن مها نبين حفرت عبد الله بن زبيرة كي تعمير سيقيس ورطيم ک جونب جی ت کی عمیرے۔ بعض اوگوں کی رائے یہ سے کہ اب کا انسا تعمیر کی ہے اور مندہ کے تغیرات مرتبیل میں مستقل جمیری مہیں ہیں۔ عدوی نے روایت کیا ہے کہ ہارون رشیروغرو بعنی ساوطین نے زادہ کیا کہ کعبہ تراجب کو عفرت عبد شرق زبیر کی تعمیرک موافق کرد، جائے اس نے دی حضور اکم نسی المعلیہ ولم کی مناکے

موافق تھی مگر صفرت امام مالک سے بڑے اسرارے اس ارادے کو ملتوی رایا کہ کعے کی تعمیر بادشاہوں کا کھیل نہیں جائے کہ ہر بادشاہ ابنے نام کی فرطراس بل لعمركا سلسله بتروع كردے۔ (۱۱) سات ایم بین سلطان احر ترکی نے جصت برلوائی اور دلواروں ی جهال جهال بوسيدگي آگئي على اس كي مرتب كرائي ميزاب الرحمة كودرست كيا . یہ در حقیقت اوری تعمیر کی تحرید بہیں بلکہ اصلاح ا ورمرمت ہے۔ (۱۲) موسی المطان مراد کے زمانے میں جب بہت زودے کیل . كايانى مسى يين يهنيج كيا اوربيت التدمتريي كي بعض ديوارس بهي كركس توسلطان موصوف نے ان کی تعمیر کرائی۔ غالب یہ ہے کہ جو صدمتہدم ہوگیا تھا اسی کی تعمیر ہوئی اس لئے اس کو بھی بعض مورض صرف ترمیم بناتے ہیں اور بعض تعمر جدید والند اعلم حصرت شاہ عبدالعزيرصاحب نورالتدمرقدہ نے اپنی تفسيريس يركها عكم جرائور کی جانب کے علاوہ اورجا بول کی تعمیر کی اِس صورت بن اس وقت بتانہ مترایف جراسود کی جانب سے صفرت عبدالتدین زیر کی تعمیرے اور اق جانون ک سلطان مراد كا تعميركيا بهواب -امسال محرم ميسليم ميس سلطان ابن سود في اس کے دروازے کے کوار وں اور جو کھٹ کی تحدید کی۔ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ حَتْقَالَ ثَانَ عَلَى اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ حَلَّهِ الله الْحَدَاهَ قِيامًا لِلنَّاسِ (ما مُن ) كَامُ رَبِي كَاسِبِ بنا ديا-ف ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں کے قائم رہنے کا مطلب ان کے دین کا رسااور نشانات کے کاقائم رسنا ہے۔ دوہری صدیت میں ان سے نقل كياكيا كران كا قائم رمنا بيرے كرجو لوك أس بين بينج جائي و د مامون بوجائي -حس بدری ایت ایت الاوت فرمانی اور فرمایاکه لوگ این دین برقائم ریس کے جب سک کر اس کھرکا ج کرتے رہی اور تمازی اس طرف مذکرتے رہیں۔ زور منوں حضورا قدس سلى الترعليه وسلم كاارشادب كرميت التركاطواف بمت كترت

سے کیاکرو۔ دومرتبریر بالکل منہدم ہو جکاب اور نبیری مرتبہ جب بالکلیمنہدم ہو جا ہے اور نبیری مرتبہ جب بالکلیمنہدم ہو جائے گاتوا طفالیاجائے گا۔امام غزالی شے حصرت علی کرم اللہ وجبۂ کا ارش د نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ جب ونیا کو برباد کرنے کا ادادہ فرما میس کے توسب سے پہلے بہت اللہ کو منہدم کرایا جائے گا بھر دنیا برباد کی جائے گی۔ دا اتحاف

علامات قیا مت کی روایات میں قیامت کے قریب کیے کا منہم ہونا کرت سے وارد ہواہے حضور کا باک ارتبادہے کہ وہ مبتی گویا میری نظرکے سامنے ہے جو کعبہ متربیف کو ایک ایک بیقراس کا گرا کر منہدم کرے گا۔

ایک مدمین میں ہے کہ لوگ خیرکے ساتھ رہیں گے جب تک کہ اس حرمت کی (یعنی کر اور حرم مکر کی) الیسی تعظیم کرتے رہیں گے جیسا کہ اس کی تعظیم کاحق ہے اور جب اس کی تعظیم کوضائع کر دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ (مشکوہ) ایک مدمیت میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک

جراسود اورمقام ابرامیم نداعظالئے جائیں۔ ایک مدمیت میں ہے کہ علامات قیامت میں سے مے کہ حبشہ کے لوگ

کعبہ پر چڑھائی کریں گے اوروہ اتنا بڑا اشکر ہو گا کہ اس کا اگلاحقتہ جمرامور کے باس ہوگا اور محالاحیت جورہ میں میں کرتے ہو اور کو نئر اور کرا کی ساتھ گراکہ آرمیں سے

اور کھیلا حصہ جدہ میں سمندرکے قریب اور کو بہتریت کو ایک ایک بیتھر گراکر توٹیں گے. (اتحاف)

محضورا قدير صلى المتدعلية ولم كالرشادي كر الترميل شانه كى ايك تنويس جمنين فرانه اس گفر پرنازل بمونی بين جن مين عن انظ طواف كرف والول برا درجالبين وبال نماز برجيخ والول بر اور بين بيت التركود كيجيخ دالول بر بموتی بين -

(۱) عن ابن عباس قال قال والدوس والمن والم

بن عد والبيه في وضعف وغيرها وحسنه المنذري في الكنزيالفاظ أخروهو في السلملان في الكروالفاظ أخروهو في الكروالفاظ أخروهو في الكروالفاظ أخروهو في الكروالفاظ أخروهو في المسلملان في الكروالفاظ أخروهو في الكروالفاظ أخروه في الكروالفاظ أخروه في الكروالفاظ أخروهو في الكروالفاظ أخروه أخ

ف - بیت النّد تقریف کاصرف دیکھنا بھی عبا دت ہے بصرت سعیر بن المسبب تابعی فرماتے ہیں کہ جو ایمان و تصریق کے ساتھ کیے کو دیکھے وہ خطابہ سے الساباک ہوجاتا ہے جیسا آج ہی بیدا ہوا۔ ابوالسائب مدنی شکھے ہیں ہوایان و تصدیق کے ساتھ کعبر کو دیکھے اس کے گناہ ایسے جوائے ہیں جیسے ہے درحت سے جوائے ماتھ کعبر کو دیکھے اس کے گناہ ایسے جوائے ہیں جیسے ہے درحت سے جوائے ہیں اور جو شخص مسجد میں بیٹھ کر بیت المتد کو صرف دیکھتا رہے جانے گھریس نفلیں طواف و نفل نماز نر بڑھتا ہو وہ افضل ہے اس شخص سے جوائے گھریس نفلیں بڑھے اور بیت المتد کو بن دیکھے۔

حضرت عطا کہتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عباوت ہے اور میتاللہ کو دیکھنے والا ایساہ جبسا کہ رات کوجا گئے والا، دن میں روزہ رکھنے والا اوراللہ کے والا، دن میں روزہ رکھنے والا اوراللہ کی طرف رجوع کرنے والا، حضرت عطائمی ہے مرتبہ میت اللہ کو دیکھنا ایک سال کی عبادت نفل کے براہی میں کہ بہت اللہ کو دیکھنا ایک سال کی عبادت نفل کے براہی طاؤس کے بیارت اللہ کا دیکھنا افضل ہے اُس شخص کی عبادت

سے بھی جو روزہ دار، شب بیدار اور مجاہد فی سبیل اللہ مو۔ ابرامبیم مخعی کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا دیکھنے والا مکے سے باہر عبادت بل

کوئٹش سے لگے رہنے کے برابرہے۔ ( درمنتور ) اورطواف کرنے والوں برجس قدر رحمتیں نازل ہموتی ہیں وہ اس صریت سے ظاہر ہے۔ اسی واسطے علماء نے لکھاہے کہ سجد حرام میں تحیۃ المسجد سے طواف

افسنل ہے اگر کسی وہ سے طواف ناکر سکے تو نخیۃ المسجد راھے وریز بجائے تحیۃ المسجد کے سبی بین ہے۔ المبحد کے سبی بین ان کرناافسنل ہے۔ البتہ اگر نماز نکا وقت قریب ہوتو بھیر اس وقت طواف نہ کرے ۔ خوش فسمت ہیں وہ لوگ جن کوالٹہ جبل شانۂ البینے مطف وفضل سے کثرت سے طواف کرنے کی توفیق عطیا فرمائے ۔ یہ

مساور سال می در برق ایک بزرگ تصح جن کامعمول بهیشه روزانه تشرطواف دن بین اور سر طواف رات مین کرنے کا تصاحب کی میانت تین ایل روزانه کی بوئی اور سرطوان کے بعد دورکعت تحیۃ الطواف کی، کل دوستواسی رکعتیں ہوئی ان کے علاوہ دوم ترب روزانہ قرآن یاک ختم کرنے کا معمول تھا (احیار) بہی لوگ بیں جو آخرت کی دائمی زندگی کے لئے بہت کے کماکرے با رہے ہیں۔

حضوراقدس ملی الترعلیہ وسلم قسم کھاکرار شاد فرماتے ہیں کہ مجراسودکو الترجل شانہ قیامت کے دن الیمی حالت ہیں الجائیں گے کہ اس کی دوآ نکھیں ہوں گیجن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے دہ بولے گااور گوائی دے گا اُس شخص کے حق بین جس نے اس کوحتی کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ کوحتی کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم و المعجر و الله كينعنته الله الله المنه الله المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه و الدارمي كذافي المشكوة) .

ف عن عن كم سائمة بوسروي كامطلب بير ب كدايان اورتصديق كے

ماقد بومردیا ہو۔

مفرت جابر مصورا قدر صلی الشعلیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ کیجے کے لئے

الک ذبان ہے اور دو ہون ہیں۔ اس نے (پہلے زبانے میں) حق تعالی شانہ سے

شکایت کی کداے الشرمیری طرف کو طنے والے کم ہوگئے اور زبارت کرنے والے کم

ہوگئے تو حق تعالی شانہ نے فرایا کہ میں ایک ایسی قوم (مسلمان) بیدا کرنے والا ہول

ہورٹے ختوع والی ہوگی، بڑے سجدے کرنے والی (غازی) ہوگی۔ وہ تیری طرف

ہورٹے ختوع والی ہوگی، بڑے سے سے کہ خواسود اور رکن بمانی قیامت کے دن

ایک اور مدریت میں آیا ہے کہ جواسود اور رکن بمانی قیامت کے دن

ایک والی دیں گے کہ ان لوگوں کے لئے جوان کو لوسہ دیں گے یعنی اس کی

گواہی دیں گے کہ ان بوسر دینے والوں نے اقرار پورا کر دیا۔ (ترغیب)

گواہی دیں گے کہ ان بوسر دینے والوں نے اقرار پورا کر دیا۔ (ترغیب)

ایک مدریت میں ہے کہ صن سے کہ صنرت عمر خوب طواف کرتے ہوئے جواسود رہے۔

تواس کوبوسہ دیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک بیقرہ ہن تو کوئی نفع بنی سکنا ہے نہ نقصان بہنیا مکتا ہے اگر میں حضورافدس صلی الشرعلیہ وسلم کونہ دہمتہ کے آپ نے تھے بوسہ دیا تو کہمی بوسہ نہ دیتا حضرت علی کرم اللہ وجہہ یاس کھڑے تھے اسموں نے کہا کہ اے امیرالمؤمنین ایر نفع اور نقصان بہنیا باہے صفرت عرف نے فرمایا کہ یہ کیسے به حضرت علی فرنے فرمایا کہ ازل میں جب المناعل شانہ نے سے بندوں سے این محضرت علی فرنے فرمایا کہ اور لیا تھا تواس افرار کو کتاب ہیں درق بندوں سے این محفوظ کر دیا تھا۔ لبس یہ قیامت کے دن گواہی دے گاکہ فلال کے افراد اور فلال دیعنی کافر) منکر ہوا دا تعاف عالبًا اسی وجے اس بھی جو دیما مسنون ہے اس کے الفاظ یہ ہیں :۔

اَ لَلْهُ عَدَّ إِنْهَانًا بِلْكَ السَّالِينِ الِهِ دِيبًا ہوں تجربِایان لائے و تقریب دیبًا ہوں تجربایان لائے و تقریب دیبًا ہوں تھوں تھے و تعربایان لائے و تقریب دیبًا ہوں تھے و تعربایان لائے و تقریب دیبًا ہوں تھے و تعربایان لائے و تع

وَوْفَاءً بِعَصْدِلِكَ مِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِيدِ وَلِوراكِتَ بُونَ.

حضرت عرا کولوں کے عقائد کا بہت فکر وا ہمام رہماتھا کہ باداعقیر بیں کوئی لغزیش ہوجائے اسی وجہ سے بیعت الرضوان جس درخت کے بیجے ہوئی عقی وہ بیعت چونکہ بہت اہم عقی حتی کہ حق تعالیٰ شانہ نے بھی رضا کا پروانہ ال حضرات کے لئے قرآن پاک میں نازل فرمایا جنائجہ ارشادہے:-

كَفَّنُ مُضِى اللَّهِ عَنِ الْمُؤَمِنِينَ بِاللَّهِ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينًا اللَّهُ الله وه دروت كي يح الدُّينَ الشَّجَرَةِ مَن الشَّجَرَةِ مِن اللَّهُ وَمَ دروت كي يح اللَّهُ وَمَ دُولُ وَمَ دَرَوت كي يَعِي اللَّهُ وَمَ دُولُ اللَّهُ وَمَ دَرَوت كي يح اللَّهُ وَمَ دَرَوت كي يح اللَّهُ وَمَ دَرَوت كي يح اللَّهُ وَمَ دَرَق اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَ دَرَق اللَّهُ وَمَ دَرَق اللَّهُ وَمَ دَرَق اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَ دَرَق اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَ دَرَق اللَّهُ وَمَ دَرَق اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمِنْ الللَّهُ وَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ و

رسورہ نبخ ) آپ سے بیعت کر رہے تھے۔

ایکن جب صفرت عمر اللہ کو بیمعلیم ہوا کہ لوگ اس درفت کے پاس برکت

کے طور برجاتے ہیں تواس درخت کو کٹوا دیا ( درمنتور) ۔ اسی طرح حضرت عمر مین کو کٹوا دیا ( درمنتور) ۔ اسی طرح حضرت عمر مین کو میں ایسانہ ہو کہ اس بچتر مہاں بھی خیال ہوا کہ لوگ بُت پرستی سے نکل کر آ رہے ہیں ایسانہ ہو کہ اس بچتر کو بھی بتوں کے بیتھر کے مشابہ سمجھ کر مُت پرستی کا شائبہ ان میں رہ جائے اس لیئے

اس طرح سے خود کعبہ تربیف کے متعلق صفرت عمریہ کا بدار تناد نقل کیا گیا اس کی طرف نماز پڑھیں الدنے کے بعداس کی طرف مناز پڑھیں اور مرنے کے بعداس کی طرف منہ کرکے لالیا جائے۔ رکنز ،

اس کی طرف نماز پڑھیں اور مرنے کے بعداس کی طرف منہ کرکے لالیا جائے۔ رکنز ،

ایک حدیث میں آیا ہے کہ صفرت عمری جب ججراسود پر پہنچے توفر مایا کہ اس کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک بتھر ہے نہ نفع بہنچا سکتا ہے نہ نفصان ، میارب صرف دی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اگر میں بیرنہ دیکھتا کہ صفور نے ستجے بوسہ دیا اور ہاتھ لگایا تو نہ ہوسہ دیتا نہ ہاتھ لگا تا۔ رکنز )

ایک اور صدمت میں آیا ہے کہ حضرت عرب نے جب جراسو دکولوسر دمالو كَا شَرِيْكَ لَمُ الْمُنْتُ بِاللَّهِ وَكَفَرْتُ بِالْجِنْتِ وَالطَّاغُونِ وَاللَّاتِ وَالْعُرْى وَمَا يُدُعَى مِنْ دُونِ اللهِ إِنَّ وَلِيَّ اللهُ الَّذِي تُولَ الْكِنْبَ وهُو يَتُولَى الصّلِحِينَ إِسِ مِن برقم كَ يَرك عداري كا اظهار فرايا اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوگئ کہ بہت التر مرتب کا طواف یا جراسود وغرہ کا بوسراس کو جت پرستی ہے کوئی مشاہبت نہیں۔ اوّل اس ومیرسے کراس کاطوان وغیرہ صرف تعمیل ارشاد تداوندی ہے۔ اور بتوں کے طواف کا یاکسی تبت کے طواف كاكونى علم مالك الملك سے بہیں ہے۔ دومرى اس دور سے بھى كركور تراجي يا ج اسود وغیرہ میں غرالتہ سے کوئی تعلق یا علاقہ اور نسبت منبی ہے موالی کا گھرے علاف بول کے کہ وہ عیراللہ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں اگرک طاہر ہے۔ اور تعنر على رم التدوجية كابيرار شادكه نفع ديتاب، ووشهادت اوركوابي كانفع ب ملات یں کی گواہی دینا اس کے لئے نافع توہمت زیادہ مراس سے اس کا وتابل

پرستن ہونا لازم نہیں آتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک بہنچے مررطب ویابس اس کے لئے قیامت بیں گواہی دے گا لیکن اس کی وجہاں تک بہنچے مررطب ویابس کا قابل پرستش ہونالازم نہیں آتا۔

حضورا قدرس صلی الدیملی وسلم کا ارشاد ہے کہ جراسود جب جنت سے دنیا بیس آتاراگیا تووہ دودھ سے زیادہ سفیدی اگرائیا آدمیوں کی خطاؤں نے س کو کالاکر دیا۔

(سم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ الْمَحَدُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّه

ف یعنی لوگوں نے جو اس کوگنا ہوں سے آلورہ ہاتھوں سے جیواتوان کے گنا ہوں سے آلورہ ہاتھوں سے جیواتوان کے گنا ہوں کی تاثیر سے وہ سیاہ ہوگیا۔ برلی عبرت کا مقام ہے کہ حب محص ہاتھ لگائے سے پینقر پر بیرا تر ہوا تو ان دلوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جوگنا ہوں سے بردت آلودہ

است بين -

ایک مدین میں آیا ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے اگر وہ تو ہم استعفار سے اس کو دھو دیتا ہے تو وہ صاف ہوجاتا ہے ورنہ لگا رہتا ہے اور حب دو مراکناہ کرتا ہے تو دو مراداغ لگ جاتا ہے اسی طرح ہوتے ہوئے سارا دل سیاہ ہوجاتا ہے اسی کی طرف قرآن یاک کی آیت:

کر جب اس کر جب کی ایک ڈو بھے تھ بیر ان کے بڑے اعال کا ان کے دلوں مراک گاؤ بھے تھ بیر زنگ جم گیا۔

ين اشاره كياكيا - .

ایک طریق میں آیا ہے کہ جراسور اور مقام ابراہیم جنت کے باقوتوں میں سے دویاقوت ہیں اگر مفرکین اس کو نہ چھوتے تو جو بھی بیمار خواہ کیسی ہی بیماری ہوتی جب اس کو جھوتا تو تندر ست ہو جاتا۔

ایک مدمیت س ہے کہ جرا مود جنت کے پھروں میں ہے ایک بھرے الركنا ہوں كى توست جو فاجروں كے چونے سے اس سے وابستہ نہ ہوكئ ہوتى ہو بوانرها، كورضي ياكسي اورم ص كابهاراس كوجيونا تووه تندرست بهوجانا والخاف)

حنوراقدس صلى الترملير ولمركا شادي ركن يانى يرمز وت مقرد بين بوسخف ويال جارب دُعاير عند المنهم إن اشالك العفو وَالْعَافِيهُ فِي الدِّنِيَا وَالْاَخِدَةِ رَبِّنَا النَّافِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ التَّارِيُووهُ وَتَ اس كي دَعا يرآين كيت بين - (توجية دعا) ال التريس تجسمعافي كاطالب بون اوردواو جمان مين عافيت مالكما بول است الترتودنيا میں بھی بھلائی عطاکراور آخرت میں بھی اور

(١٨) عَنْ أَنْ هُرِيْزَةً أَنَّ نَبِي صَلِّي لِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكُلَّ بِم سَيْعُونَ مَلَكًا يَعْنِي الْمُكَانَ الْمُكَانَ فَمَنْ ذَلَ اللهُمَّرَ رانِيُّ أَسْالُكُ الْعَلَقُو وَالْعَافِيةُ فِي مِرْنَا وَالْجُولِةِ رَبِّكَ النِّكَ فِي لَذُنْكَ حَسَنَةً وَوْ الْرَجْرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ لِنَّارِ قَالُوْا امين - ( رواه بن ماجه كذا في المشكوة) - جہنم كے عذاب سے مفاليت فرما -

ف ۔ رکن بمانی بھی بابرکت مقام ہے۔ حصرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے جراسود یا رکن کا ان کا استلام زی یا سختی میں نہیں جبور احب سے ہم نے دیکھا كر صنور أن كا ستلام كي كرية يحد ركن عانى كا استلام يد ب كرطوا ف كرت بوت اس ير بالخلول كوكييرے - ايك تورث بي ہے كرج اسود اور ركن يمانى كائس كرنا خطاؤل كورافط كرتاب (كنز)-ايك مدمت بين سے كرصنوراقدس صلى التر عليدوكم نے رکن یاتی کو بھی اوسہ دیا اتی ف، اس جگہ اس بات کا لحاظ رکھنا شروری ہے کہ جوامور ور کن بیانی کا اشلام، س طرح ہونا جائے جس میں دومروں کوازیت نہ سے کرر فعل تومسنی ہے اور مسلمانوں لوایدا بہنجانا حرام ہے۔ (٥)عَن ابْن عَمَّا إِلَى يَقُولُ سَمِعْت صرت ابن عباس منور ارم على المنظيمة

فضابل ج مزیف پرنظر پرنے وقت اور تطیم کو اور قرابود اور رکن یمانی کے درمیانی صفے کو

ے نقل کرنے ہیں کہ المزم البی علم جہاں وعاقبول ہوتی ہے کسی بندے نے وہاں ایسی دعامہیں کی جوقبول نر ہوئی ہو۔

النَّى صَالِيً عَلَيْهُ يُقُولُ الْمُلْتَزِمُ مُوضِع يُسْتَى ابْ فِيهِ الدَّعَاءُمَا دَعَا اللهُ فِيهِ عَنْدُ إِلَّا اسْتَعَانِهَا۔

ركذافى المسلسلات للتفاه ولى الله الدهلوى وذكح الجزرى والحص عري ف ۔ الترام براسورے لے کر کعبرترلیف کے دروازے تک کاحتہ کباتا

ہے خالیا اسی وجہسے اس کانام طرزم ہے کہ اس کے معنی جیسنے کی عگہ کے ہیں الوداؤد ين حصرت ابن عباس سي نقل كيا كيا كرا كفول نے اس جگر كھونے ہوكرائے سے اور جرے کو دلوارسے جمنا دیا اور دونوں ہا تقول کو دلوار بر بھیلا دیا اور سرکہا کہ س نے اس طرح حضورا قدس صلى التدعليه وللم كوكرت دبكها . اس جكرك متعلق جوعدمت دعلك قبول بونے کی تقل کی جاتی ہے، بیرے صرت (نورالتدم قدرہ) سے لے کرصوری تر عليه وسلم نك براستاذ ، صريت سات وقت اينا ذاتي تجربيد بالأب كرس فاس فال

دعا کی اور دہ قبول ہوئی اوراس نایاک کابھی ذاتی تجربہ ہے۔ حس بصری تے جو خط کے والوں کو لکھا ہے اس س تریم وایا ہے کہ وہاں

يندره ملك وعا قبول ہوتی ہے۔ طواف كرتے وقت، ملزم يرد بيزائے رحمة كے ياس-العبرانين كے اندر- زمز م كے كوئي كے ياس مقادر مرود يراوران كے درمیان دورت ہوئے۔مقام آبراہم کے یاس عوات کے میدان میں مزدافعی منی اور تینوں شیطانوں کے کناریاں ارتے وقت (حصن صین) -اور در تور کی روایت میں لکھاہے کہ ملزم اور میز آب رہت کے نیجے اور رکن ممانی کے یاس اورسفا اورمروه يراوران كے درميان اور جرابود اور مقام ايراسم كے درميان اور کعبہ تربیف کے اندر اور منی مزدلفہ عرفات اور تینوں شیط اول کے یاس بھار حضرت شاه عبد العزير صاحب لورالمتدم فده في اين تفييرس اسي روايت كوانتيار كياب. بعنى علمامن ان كے علاوہ مطاف ينى طواف كرنے كى حكم اوربت اللہ بھی خصوصیت سے دُعاکے مقبول ہونے کی جگہ بتایا ہے (بعض علمارے یہ بقل کیا گیا کہ ملتزم رکن ہائی سے لے کر کھیے کے غربی دروازے تک کا حصتہ ہے جو بند ہے باگرے مشہور قول کے خلاف ہے لیکن بعض اکابر کا قال توہے ہیں۔ (متری لباب)

(٣) عَنْ اَنْسِ صَلَّىٰ اَنِي مَالِكُ وَلَكُولَ اللهِ صَلَّىٰ اَنْسِ صَلَّىٰ اللهِ صَلَّىٰ اللهِ صَلَّوة وصَلَوتُهُ وصَلَّوتُهُ وصَلَّوتُهُ وَصَلَوتُهُ وَصَلَوتُهُ وَصَلَوتُهُ وَصَلَوتُهُ فَي الْسَهِدِ الذِي مَنْسِي الْفَيْسِ وَعِشْرِ الذِي صَلَّوة وَصَلَوتُهُ وَي الْسَهِدِ الذِي صَلَّوة وَصَلَوتُهُ وَي الْسَهِدِ الذِي مَنْسِي اللهِ وَصَلَوتُهُ وَي الْسَهِدِ الذِي المَنْسِي اللهِ وَصَلَوتُهُ وَي السَّهِدِ الذِي المَنْسِي اللهِ وَصَلَوتُهُ وَصَلَوتُهُ وَي السَّهِدِ الْمَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ وَي اللهِ وَصَلَوتُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَصَلَوتُهُ وَصَلَوتُهُ وَصَلَوتُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَصَلَوتُهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اله

ف متعددا مادیف میں برمضمون وارد ہواہے کہ کد کرمہ کی سی بیس ایک لاکھ کا روں کا تواہ ہے جس بھری قرماتے ہیں کہ تقے ہیں ایک دن کاروزہ کرے باہرائی لاکھ روزوں کے برابرہ وہاں ایک درم (جو تقریبًا جارا نے کا ہوتا ہے) باہر کے لاکھ درم کے برابرہ اوراسی طرح وہاں کی ہزیئی باہری ایک لاکھ تکی برابرہ الکھ تکی برابرہ وہاں کی ہزیئی باہری ایک لاکھ تکے برابرہ وہاں کی ہزیئی باہری ایک التحالیہ تھم کا برابرہ وہاں کی ہوتا ہے کہ جوم کی نیکی ایک لاکھ کے برابرہ وہاں کی ہوتا ہے کہ جوری کا تواب معجدا تھی ہوتا ہے کہ بیاں ہر معجد کا تواب سے ان روایات کی وجہ ہے اس صوریت میں یہ توجید فرمائی ہے کہ بیاں ہر معجد کا تواب سے ان روایات کی وجہ ہے اس صوریت میں یہ توجید فرمائی ہے کہ بیاں ہر معجد کا تواب سے ان روایات کی وجہ ہے اس صوریت میں یہ توجید فرمائی ہے کہ بیاں ہر معجد کا تواب سے ان روایات کی وجہ ہے اس صوریت میں یہ توجید فرمائی ہے کہ بیاں ہر معجد کا تواب سے ان روایات کی وجہ ہے اس صوریت میں یہ توجید فرمائی ہے کہ بیاں مرمود کا تواب سے ان روایات کی وجہ ہے اس صوریت میں یہ توجید فرمائی ہے کہ بیاں مرمود کا تواب سے ان روایات کی وجہ ہے اس صوریت میں یہ توجید فرمائی ہے کہ بیاں مرمود کا تواب سے ان روایات کی وجہ سے اس صوریت میں یہ توجید فرمائی ہے کہ بیاں مرمود کا تواب سے ان روایات کی وجہ سے اس صوریت میں یہ توجید فرمائی ہے کہ بیاں مرمود کا تواب سے کہ بیاں مرمود کا تواب سے کہ بیاں مرمود کی تو اس میں میں کیا تواب سے کہ بیاں مرمود کی تو اس میں میں میں میں کی تو اس میں کی تو تو اس میں کی تو تو تو تو تو تو تو

فضائل ع سے بہلی سجدکے اعتبار سے سے لینی جامع سجدکا تواب سجدقبیلہ کے تواب عالی سومرتبرزائدسے اس صورت بیں جامع مسی کا تواب بارہ ہزاریا یج سور ۱۰۰ ۱۱۱۷ کی اور سجد اصلی کا تواب ۲۲ کرور - ۵ لاکھ (۲۲۵۰۰۰۰۰۰) ہوگیا اور مسجد مدین کاس نیل (٠٠٠٠٠٠٠٠) بوا-اس صورت مين محدردنه كاتواب محداقهي بهت زار سوكياليكن عام روايات يس مجدحوام كاتواب جوايك لاكهاس عبة زائد سوكيا - بهترا كرجب مجداتر ليف مين داخل سواعتكاف كي نيت كرايا كرب اول توبرسجاركا يهى حكم مع كرجب نمازك واسط كسى سجديس بحى دافل بوتواعتكاف كنية كرلياكرات الدائن ديراعتكاف كالواب متقل بهونايي اورمسير وام اورميرنبوي بن توفاص طورساس كاخيال ركھے۔امام تووى كے لكھاہے كريد بيت اہم جزے اس كابيت ابتمام جاسية -حنرت عرف كاارتاد به كرس كيس (4) عَنْ عَمَرٌ قَالَ لَانَ أَخْطِي مَ

الک خطا کروں اس سے یہ بہت زیرہ لید

سَبْعِيْنَ خَطِيَّةً بِرَكِيَّةٍ احْتُ إِلَى مِنْ ان أَخْطِئَ خَطِيتُهُ وَالِمِلُ اللهِ مَكُلَة - عكر المستاي ركة بن ترخط على إد (كذافي الكنزعن الازرق)

وف دساكم مكر مكرمس فيكول كاتواب بهت زياده به اليه مي وبال كناه كاوبال بجي سخت سے اسى وجہت مفرت الرفواتے بن كر كے سے بابر شخر لوجنس کے کی ایک لفریش سے بہتر ہیں۔ معذب این عمامی کا بھی ہی ارشار تدری المرائ اللي عارماق من ول الرائع من ورهزت عرف الله المرائع الم الم الله والمستان والمراسية الما المرام المرام والمستان المرام المرام والمستان المرام المرام والمستان المرام المرام والمستان ا الراسة المرام ال كا الرياس منوع من اور قربي مها التدمل شنارك من ما المائي الخاف

وبهب بن الورد ایک بزدگ بین فراتے بین کریس ایک دان طیم میں ار يراه رباعاكمين نے كعبے يردوں كاندرسے ير آوازشى كربين اول الد حل شانه ے تھا یت کرتا ہوں اور اس کے بعد اے جبریل تم سے شکایت کرتا ہوں لوگوں کی کہوہ میرے گردمنسی مزاق اور لغو باتوں میں متعول رہتے ہیں اگر یہ لوگ اینی ان حرکتوں سے بازندائت تويس ايما يحتول كاكر مرمر يحرميرا عدا مروائ الوائد (احيام) حضرت عرف ایک مرتب قریش کے لوگوں کو مخاطب کیے فرمایا کہتم سے يهل قديد عالقة اس كھ كامولى اور شظم بوائحان لوگوں نے اس كے اخرام بين تسابل كيا اورتعظيم كاحق اواندكيا توالترجل شانزنے ان كوباك كروباء اس كے بعد قبيلة برسماس كے متولى سے اور جب ان لوگوں نے اس كى بے دمتى كى توالد حل شرائے ان كو بھى الاک کروما لانداتم لوگ بهت زیاده اس کی تعظیم کیاکرو اس میں مستی نه کرو-(کنز) موسى بن نمر كيتے بين كه ايك مرتبرايك عجى شخص طواف كرر ما تقيانيك بن دار آدمی مخارطواف کرتے ہوئے ایک تولیسورت عورت کے بازیب کی آواز توطواف کرسی تھی اس کے کان میں بڑی ۔ پہنخص اس تویت کو تھورنے لگا۔ رہن مانی سے ایک ہائھ تكل اوراس زورس اس كم تحير ماراكه المحد كل كي اوربيت التديم ليف كي دادار ے ایک آواز آئی کہ ہمارے کو کاطوات کرتاہے اور ہمارے غیرکود کھتاہے یہ تحییر اس نظرے بدلے ہے اور اگر اندہ کوئی اور حرکت کرے گا تو ہم بھی زیادہ بدی

حدرت عالمتر فروق بن كرميز دل جاتر خفاكه مين كعبرتزيف كاندرجاؤل اوراندر جاكر ناز برهول بحضور في بدا الخدي وكليم مين داخل كرديا اوريه فرايا كرجب كعيم مين داخل بون كوتريار دل جا إكرب توريال الكرنماز بره لياكرو يه كعيم مي كافرا المتحالي كدرمامرات الله المرات المراق المراق

قوم نے جب کی تعمیر کی تواس عنے کو اس عنے کو اس عنے کو اس عنے کو رہے ہے کہ تعمیر کی تواس عنے کو رہے کہ کی کی وجہ سے کی کھیے سے باہر اور دور اسے کی میں میں کھیے سے باہر اور دور اسے کا میں میں کی دور سے کا میں میں کی دور سے کا میں میں کے میں میں کی دور سے کا میں میں کی دور سے کی دور سے کی دور سے کا میں میں کی دور سے کی دور

قَانَ قَوْمَكِ اقْتَصَرُ وَاحِيْنَ بِنُوْا الْكُفْنَةَ فَاخْرِجُولُ مِنَ الْبَيْتِ. (رواه ابوداؤد)

- 100

ف ۔ کعبر مراف کے اندروافل ہونا مستحب سے اور وہ بھی قولیانی کی خاص جگہ ہے جیسا کہ مدیث مرہ کے ذیل میں گزرالیکن رشوت دے کراندرین جاز بہیں۔ قریق نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا جیسا کہ کعے کی تعمیروں کے سلے ين من بن كزر حيات تواس كے اندركى سطح كو ملندكر دما مقا اور دروازہ بہت بند كردما تفاتاكه بغيرسيطهي سكام أدمى اندرية جاسك اوربيراي انتارى بات ب كرجس كوول جاسع داخل بوت دين جس كوجاس مراخل بوي وروي بصوراندى صلى الته عليه وسلم كى تمنّا اور خوابن تضى كه كنع كى تعميركوسا بقرط زك موافق كرديا عائے جنا مخبر صفور انے حضرت عائث اسے قرمایا کہ عرب توسلم میں بعنی مبادا کھے کے گرانے سے ان کے جزمات میں اشتعال بیدا ہو اگر سرمات نہ ہوتی تو ہی کہے کوانمراد تعميركما اور حطيم كاحصة اندردانس كردتا اوراس كے دو در دانت كردتاك ايدے لوک داخل ہوں اور دو مرے سے بہر سکلیں اور دروازے کوزین سے الدیتا بھی رف قوم نے اس کے اس کے دروازہ کو بلند کیا تاکہ س کو وہ بندکریں وہ دافل ہوتھے۔ دومری صدمت میں ارسادے کہ صرت عالندر سے حضورت فرمایا کربت سد کے بارے میں تمحاری قوم نے کوتاہی کی اگروہ کفرے زمانے سے قرمیب نہونے تو میں اس جصتے کوجس کو اکفوں نے با ہر نکال دیا بست التہ کے اندر دافل کر وتا۔اگر میرے بعد کیے کے بنانے کی نوبت آئی تو او پیل تھیں دکھا دوں کہ وہ کتنا صب اس کواتھوں نے ماہرنکال دیا۔ اس کے بعد حضور نے تقریباً سات ہا تھ کے بقدر حصہ

یداوراس کی دومری روایات کی بنایر جب حضرت عبداللدین بیرام المونی کے بعالی کے بعالی کے بعالی کے بوانق اس کی معبد شریف کو بنایا تو حضور کی خواہش کے بوانق اس کی

تعمیریں اصلاحات کردیں اور مطیم کے عقر کواندردافل کر دیالیکن اس کے بعید عدالملک کے زمانے میں تھاج نے پھراس کو والے ہی کر دیا جیس کر حضور اکرم سلی المدعليه وسلم كے زمانے ميں تھا۔ اس كى نيت تو جو بھى جاہے ہوليكن يہ الدهل شانه و كاانعام بواكر ميحقد تعميرت باسر بوكياجس كي وجهت اب كعبر ترايف كے اندر وافل ہونا سرتفس کے لیے آسان ہوگیا کہ اس تھتے پر نہ تعمیرے نہ رشوت کی منہ ورت ہے جس کا جب دل یہ ہوبال جا کرنا: رشعے، دعامانے کہ بیر کھے کے جیتے کے حکم ين م - اى كف حضورا قدس صلى الترعليه ولم في حضرت عالت الترسي جب الخول نے اندر داخلی کی تمناکی توفرسیا کریب ن کھڑی بوکر تمازیردے ۔ عورتوں کے لئے بالخصوص اندرجاء أير بهت سي مشكلات بن ان كے ليے يرحقته فاص طورے عنیمت اورالتر کا احمان ہے ۔ کیے کے اندر داخل ہونا بھی اگر صمتحب ہے اور بہترہ لیکن اس کے آراب اور بھی زیادہ بن علی رنے لکھا سے کہ اگر کوئی تخص داخل ہو تو ہما بت و فی روعظمت سے داخل ہو۔ بہتریہ ہے کہ مورے بہن کرداخل مذبهوبنكه ان كوشكال دے اور داخل بونے سے بہلے منسل كرے اور نہايت خشوع خصوع کے ساتھ روتا ہوا دافل ہو۔

ایک بزرگ سے کسی نے یو تیا کہ آب کعیے کے اندر داخل ہوئے نہے والاو نے فرمایا کہ بریاؤں اس قبل بھی نہیں کہ مرے یک رب کے گھر کے جاروں طرف يهرس توس إن كواس قابل كهال تجسا بول كه اس ياك كدرك إندران كودافل وا مجے ان کا مال معلوم ہے کہ بیر کہال کہال جلے بجیرے بس اورکس کس برے اروے

سے چلے ہیں۔ رانحاف, ے

كعيم كس منت جاويك نالب برس جو سحده کردم رس ندا براند بطواف كعبرفتم بحرم رهم تدادند کہتے ہیں کرمیں نے جب زمین بر سحرہ کیا تو زمین سے بیاوار آئ کہ تو نے

شرم تم کو گرنبس آتی كرم افراب كردى توليحدة رباني که بروان درجیکردی که در آن نانه آنی اس ریائے ہورے سے مجھے خراب کیا ہا ورجب میں کیے گیا تو مجھے اندر دافل نہ ہونے دیا اور سے آواز آئی کہ دروازے سے بام کیا گل کھلائے جواندر آنے کی انگ براہوئی ہ

رواه ابن ماجة وبسط صاحب الاعمان فى تخريجه و قال شيخنا الشاه عبد لغنى فن الحديث مشهور على الالسنة كثيرًا واختلف الحفاظ فمنهم من صححه ونهم من حسفه ومنهم من ضعفه والمعتبد الاول اه وقال ابن عجر فى شرح مناسك النووى قد كثر كلام المحدثين فى هذا الحديث والذى استقرعليه امر محققيهم انه حسن اوصيع وقول الزهبي له باطل وابن لجوزى انه موضوع مردود اله انه حسن اوصيع دوري مديث بن آيا ہے كراگر آواس كو بياس عجمانے كو اسطے بيئے تواس كام دے اور آركھانے كى جگر بيط بحرف كے لئے بيئے تواس كام دے . يہمزت جرئيل كى فدمت ہا ور حضرت اسلميل عليه السلام كى مبيل به (اتحاف) بعضرت جرئيل عليه السلام كى فدمت كامطلب بيسے كم ان كى سبيل عليه السلام كى فدمت كامطلب بيسے كم ان كى سبيل سے يہ بيت مرئين عليه السلام كى فدمت كامطلب بيسے كم ان كى سبيل سے يہ بيت مرئين عليه السلام كى فدمت كامطلب بيسے كم ان كى سبيل سے يہ بيت مرئين سے اور معروف ہے۔

اوران سے عض کیا کہ آب ہے گئے ہیں کہ حضور نے ارتباد فرمایا کہ زمزم کا بانی جس کام کے لئے بیاجائے اسی کام کے لئے ہے کیا یہ حدیث صبح ہے انفوں نے کہا صبح ہے۔ توا مفول نے عرض کیا کہ ہیں نے اس لئے بیا تاکہ آپ دروسوں نے کہا اس لئے بیا تاکہ آپ دروسوں نے فرمایا ہم گئے مباؤ اور دروسو حدیثیں ان کو شنا دیں۔ (ابن عید نے سنائیں ۔ انفول نے فرمایا بہ گئے مباؤ اور دروسو حدیثیں ان کو شنا دیں۔ (ابن عید نے یہ کہا کہ حضرت عمر شنے نومزم کا یانی بیتے ہوئے کہا یا التدمیں قیامت کے دن کی بیاس بجانے کے لئے بیتا ہول) ۔ (کنز۔ اتحاف)

حضوراقدس صلی الشرعلی و کرفود و ول بحرکر بیول مرکیر سب لوگ خور برا کا بیان خوب بیااور بیرار است در این کر میر سب لوگ خور بحرا میل کئیں گے اس لئے نہیں بحرا ۔ بعض روایات بین آیا ہے کہ حضور نے نور بحرا میک سے کہ کسی وقت نور بحرا بحوا ور دو مرے وقت مجمع کی دجہ سے بیر مایت فرا دی ہو۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور کے حضرت عباس شے زمزم کو بین طلب کیا۔ الحنول نے عوض کیا کہ اس بانی میں رجو کوئی توض کی قسم سے بانی کے مجتمع ہونے کی عبار تھی سب لوگ ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ گھر میں صاف بانی رکھا ہوا ہے اس میں سے الوگ حضور کے فرمایا نہیں جس میں سے سب بیتے ہیں اس میں سے بلاگ ۔ انھوں نے حضور کے فرمایا نہیں جس میں سے سب بیتے ہیں اس میں سے بلاگ ۔ انھوں نے بیش کیا جضوراقدس صلی الشرعلیہ وسلم نے بیا اور آنکھوں پر چیر کا بچر دوبارہ کے کہ بین اور آنکھوں پر چیر کا بچر دوبارہ کے کہ بین اور اپنے اور دوبارہ چیڑگا۔ (کنز)

ایک خدیث میں صنور کاارشاد نقل کیا گیا کہ ہم میں اور منافقین ہیں یہ ذقی ہے کہ وہ زمزم کے بان کو خوب سیراب ہو کر نہیں بیتے (معمولی سابیتے ہیں)۔

ایک اور صدیت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ڈول ہمرنے کا حکم فرایا۔ ڈول ہجرکہ کنوئیں کے کنارے پر رکھا گیا جصور کے اس ڈول کو باعقہ سے پکرا کر دیم اللہ کہ کہ دو خوب سیا۔ میر فرایا الحد لللہ بجرارشا و فرایا کہ ہم ہیں اور منافقوں ہیں ہی فرق ہے کہ وہ خوب سیراب ہوکراس کو نہیں بیتے۔

اور منافقوں ہیں ہی فرق ہے کہ وہ خوب سیراب ہوکراس کو نہیں بیتے۔

ایک حدیث ہیں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کر نیک لوگوں کے ایک حدیث ہیں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کر نیک لوگوں کے

مصلے پر نماز بڑھاکرواورنیک ہوگوں کے یانی سے یانی باکرو صحابہ نے عوض کیا كرنيك لوكون كامستى كيابيزے و حنور نے فرمايا كرميزاب رحمة كے يجے عيرصحارة نے عرض کیا کہ نیک لوگوں کا یانی کیا ہے مصور انے فرمایا زمزم - (اتحاف) ام معبرہ کہتی ہیں کرمیرے جیمے کے یاس سے ایک غلام گزرے جن کے ساتھددوسٹکیزے بانی کے سے۔ بس نے پوتھا برمشکیزے کیسے بس ۔ انھوں نے کیا کہ حضورا فدس صلى التدعليه ولم كاوالانامرميرك مردارك ياس بهنيا كمحضوركي فدمت میں زمزم کا باتی بھی ا جائے میں بہت عجلت سے لے جانا جا بتا ہوں تاکہ راستے ہی خشك منه وجائي دكرن - حضرت عائشترة زمزم كاياني اين ساتحد ساتحد ساق على اوري تعل کرتی ہیں کہ حصنور بھی لے جایا کرتے تھے۔ ایک جدیث میں سے کہ حصنور اکرم سل الترعليه وسلم سائقة لع بالأبت تحفيه اور بهمارون يرتحظ كته تص اورصزات حس سنن رضى التدعنها كى نحنيك كے وقت ان كورما كا (مرزح لباب) - (نظے كے بدا بونے کے بعدسب سے پہلے اس کے منہ س کھے ڈوالنے کو شخنیک کہتے ہیں) اوراس بره كركيا فصيلت بوكى كه شب معراج بين حضرت جبرئيل عليه السلام أسمان براف لائے اور جنت سے سونے کا طشت لائے لیکن قلب اطبر کو دھونے کے لئے بجائے جنت کے بانی کے زمزم کابانی استعمال کیا گیا۔ حالانکہ صرت جبرتل علیالتالا جب بہت سی جزی وہاں سے لائے توجنت کایانی لانے بسی کیا اشکال تھا۔ حضرت ابن عباس فوماتے بین کرحضوراقدس صلی الترعلیہ وسلم جب زمرم

اے الدمیں تجے الباعلم مانگیا ہون جو نفع دين والا بواور وسيع رزق اورسر بیاری سے شفاحیا ہتا ہول -

حنوراقدس صلى التدعليه والم نے كے كوخطاب ذماكرارشا دفرمايا كمتوكتنا بهتر

كايانى ينت توبيردعا يرصته:-الله عران أشالك عِلْمَاتَانِكَا و رِنْ قَا وَ ارسِعًا وَشِفَاءً مِنْ ڪُلِّ دَاءِ-

(١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَالَ وَالْ وَالْ الله صلى عليه لمكة ما أطيبك شهرب اور مجد کو کننا زباده مجوب ماگر میری قوم مجھے نہ کالتی توتیرے سوا کسی دو مری عگر قیام نہ کرتا۔

حسى غرب اسنادًا كذافى المشكوة وفى الاخرى له وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال

ف ۔اس مدیث کی وجہ سے نیز ان احادیث کی وجہ سے جن میں کے کی ہر تیکی کا تو اب ایک لاکھ آیا ہے، ایک بڑی جاعت کا ندسب بیرے کہ مکہ مکرمہارے شرول سے افسنل ہے۔ اورظا ہرہے کہ جب ایک ایک ناز ایک لاکوشار ہوتی ہو تو بجركون ہے جس كويد مرغوب نہ ہو۔ليكن اس كے باوجود براے اكابروہاں كے قيا كوليندنه فرمات عقيم ملاعلى قارى في لكها سي كم مكم مرمه كاقيام صاحبين ك نزدیک ستحب ب اوراسی برفتوی ب اوریهی تعین شافعیراور بیض حنابله کا مختاريب ليكن امام اعظم الوصنيفة اورامام مالك ومال كمستقل فيام كومكروه فراك عظے اور ایک بڑی جاعب کا محاط لوگوں میں سے بھی مزمب ہے مبادا وہاں رہ كرآدى كو دنيال سے كوئى كرانى اور ملال بيدا ہويا اس كے احترام بين كسى قىم كى كى ہوجائے یا وہاں رہ کرآدی سے کسی سم کا گناہ صادر ہوجائے کہ جیسا وہاں نیکوں كاتواب كسي زباده ب اليه بي وبال ره كركناه كرنے كا وبال بھي بہت زياده مخت ہے لیکن اللہ کے وہ مخلص بندے جوگنا ہوں سے مخزر ہوں ان کے لئے افضلیت میں کیا کام ہے ، لیکن وہ اتنی قلیل مقدار ہے کہ ان پر حکم لگانا بھی ایسا ہے جیسا عام مخلوق میں بادشاہ ۔ لیکن یارسان کا جھوٹا دعوی کرنے والوں کا عشبار نہیں کہ واپ توبرسخص اینے کو بہی کہتا ہے کہ میں وہاں رہنے کے شرائط بورے کر سکتا ہول۔ دووی بہت سہل ہے۔ بهت اسان ہے یاروں میں معاذالتد کمدیا ببت مسكل ہے . بخا بارة كلكون خلوت س ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ محضرت امام اعظم حے اینے زمانے کے اولوں کے حالات

کے لحاظ سے کراہت اور نا بیندیدگی کا اظہار فرمایا اگر وہ ان حالات کو دکھتے بن کوہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں تو وہ وہاں کے قیام کے حرام ہونے کا فتولی دیتے۔ یہ ملاعلی قاری مشاہم علما ہیں ہیں سلانات میں وفات یائی ہے ۔ جب برایخ زمانے کیار حال فرہا ہے ہیں نو آج ہو رصوبی صدی کے آخر کاجو حال ہوگا وہ اظہر

المام مران فرات بن لمرين محمال علمار في محمد الما علمار المعام كو مروه بتايات اس کی تین وجر ہیں۔ اول برک ایسانہ بوکہ وہاں کے قیام سے وہ ذوق توق اورزید بے قراری ہو کعبہ انرایت کے سائے ہوتی جائے وہ کم ہوجائے۔ دومرے برکراس سے روائی کے وقت جوفراق فی تراب اور دوبارہ کوشنے کا جذبہ بیدا ہوگا وہ وہال رہے بیں ماصل بنیں ہونا۔ اسی لئے بزرگوں کا ارشادہے کہ توکسی دو سرے تہریل رہے اور تیرا دل مکر مکرمہ میں افتحارہ یہ بہترے اس سے کر تو تے بس رہے اور تیرے دل میں کسی دوسری حکد کا داعیہ بیش آئے۔ اور بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا كربهت سے لوك خراسان ميں رہنے والے مكے سے تعلق كے اعتبار سے بعش ان لوگول سے قریب ہیں جو طواف کررہے ہوں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہی کہ تودكعيران كى زيارت كوجامات يتيرى وجربيب كرمبادا وبال ردكركونى كنادصار ہوجائے کہ بیسخت خطرناک ہے اور القد حل شانہ کے عصے کا موجب سے فقط۔ ویا و مکرمرسارای بابرکت ہے۔ اس کی ہرجگہ ہردر و داوار ہر سیخراور رمت كامرزره باركت ب ليكن چندمقامات اورجى زباده خصوصيت ركيتين. جن میں سے بعض اس قصل میں گزر جکے ہیں مستقل امادیث ان کے فضائل میں لکھی جا بھی میں۔ ان کے علاوہ حفرت فدیجرا کا دولت کدہ جہاں تفرت فاطمة البتار ہوئیں اور صرت ابراہم کے علاوہ سب او لادیہیں بیرا ہوئی۔ بجرت کے صور اقدس صلى الترعليه وسلم كأقيام اسى مكان بين ربا - علمار ف لكهام كم مجدرام كے بعر ملے كے تمام مكانات يں يہ مكان افضل ہے۔ دومرى حضوراقدس صلى التد

علیرولم کی بیدالش کی حگہ ہو مولدنی کے نام سے متہورہے۔ تنیزے منزت او کر صدیق و کامکان جو زقاق صوانین (زرگروں کی تلی) میں ہے اس کو دارالہوت بھی كيتة بين اس لي كر بجرت كى ابتدا اسى مكان سے بوئى - بجرت سے قبل ضور درانه يهال تشريف لايا كرتے تھے۔ وہال دو يخرسے ايك كانام متكلم بهاس فيصور اقدس صلى التدعليه ولم كوسلام كيائها، دو برامته كاجس يرحنور طيك لكاكر علي تحقيد مولیرعلی، صرت علی کرم الندوجهای بیدائش کی جگه- دار ارقم، جو دارخبردان کے نام سے مشہور ہے صفایہ اولے قریب ہے اس میں صفرت عرف اسلام لائے تھے اورجاليس كاعدداب كے ايمان لانے ير يورا بهوا مقااور قرآن ياك كى آيت يَا يَهُا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللهُ وَمَنِ انْبَعَكَ مِنَ الْمُورِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ اس يرنازل بوتى تحقى - إسى مين حضور اقدس صلى الترعليه ولم ابتدائة اسلام بين يسى حضورًا كاخلوت كرو مخا جیل تور کا غار جس میں بحرت کے وقت حضور اقدس اور حضرت الو برصرات يوشيره رب تھے۔ قرآن ياك ميں ثاني اشنين إذهماني الغاريس اسى غارى ذِكر ہے۔جبل حرار کانار،جس می صنوراقدس صلی الترعلیہ ولم نبوت سے سلے کئی کئی عبادت كياكرك اورتنهائ اختيار فرمايا كرتے تھے اور اسى بيس سے بہلے آتے يرموره اقرأنازل بوني مشجرالات عين معلى كاطوف ب يعنور في اس مين ناز يراضى ہے۔ متحدالجن، جس مگرجنات كا اجتماع بهوا اور حضوراكرم صلى الترمليدولم حفرت عبرالتربن معود فنك ساتحداس جكر تشريف لي كئ اور حفرت ابن سعود كوايك جكر بي الرخود الم تتريف لے كے اور جات كو تعليم فرماني قرآن ياك سنيا۔ متجدالتجرة ، يوسيرجن كے مقابل سے اس مگرایک درنت تھا جس کوسوراقدس ی الترعليروسلم في باليا ، وه زيان كو جريا بوا حاضر فدمت بوكيا- بيرتضور في فراياكم والين جلي وأو وه اين جله والس حياكيا متي الغنم، حن كومبي الاجابة محيى كهتي ب اس جگر حنوراقرس صلی الترعلیروسلم نے فتح مکریس سبت لی تفی مستورا ورا جبل ابوقیس، جو حرم متربیت سے نظراتی ہے رلیکن اس جگہ بکری کی مری کھائے

کے متعلق جو روابیت مشہورے وہ غلط ہے) مسی طوی، جو تنعیم کے راسے ہی ہے۔ حضور کی جب عره یا ج کے لئے تشریف آوری ہوئی نواس مگر قیام فرمایا۔ مسجد عائشہرینعیم برجہاں عره کااحرام باندھاجاماہے مسجدالعقب، منی کے قربب، جہاں انصارتے ، جرت سے قبل سعیت کی تھی۔ بیمسیر کے سے رہنی جاتے ہوئے باش باعقرير راستے الك طوف سے متحدالجعران ، جمال حضورا قدس صلى التد عليه وسلم نے فتح مكر كے بعد جب طالف سے لوط رہے تھے اورام باندها تھا۔ مسيدالكيش، جس كومنح ابراسيم بهي كيتے ہيں۔ يہاں حضرت ابرا مبيم عليه السّلام نے حضرت اسمعيل كوذبح كيا تقالم ستجدالخيف، مني مين شهور مسيرسے س ميں كيتين كر ترتزيى وبال مدفون بس - غار مرسلات جومسجد خيف كے قرب سے سورہ والمرسان وہاں نازل ہوئی جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ کا قبرستان جہاں حضرت خدیجنجی قبرہے اورامادیت میں اس مقرے کی فضیلت بھی آئی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے متبرک مقامات ہیں ۔ اور مکم مکرمین کوسی جكرالبي بوكى جهال حضورا قدس صلى الترعليه وسلم اورصحابه كرام رضي الترعنهم ك قدم مبارک نہ بڑے ہوں ۔لیکن ملاعلی قاری نے ان مواضع کو خاص طورسے ذکر کیا ہے۔

مره سالوسی اس

جیسا کہ نماڑیں کچھ تو فرص نمازیں ہیں جو بالخ مخصوص اوقات میں فرض کی گئیں اور کچھ نوافل ہیں جو جال نثار قدر دانوں کے لئے اس لئے مشروع کی گئیں کہ جب ان کا دربار کی حاصری کو دل جاہے حاصر ہو جائیں ۔اسی طرح سے بہنالٹر شریف کی زیادت میں ایک نوج فرض ہے جو مخصوس وقت میں ہوتا ہے۔دوسرا

وَ اَ مِرْسَمُّوا الْحَبِّ وَالْعَبْرَةُ الْرِيرِ الْوِرا الْوالِيالَ وَ فَي الْورِ عَرَاكِ اللَّهِ وَالْمُلِكِ وللّهِ (سوره بقره) فالص الشّرجل شانه ك والسطير

8 4 123 - Ut 2 42 5 m 2 (متفق عليه كذاف المشكوة)

یہ قیصلہ ہواکہ اس سال کے بچائے آئندہ سال آکر کرلیں اور تین عرے ہوئے گئے۔ حضورا قدس صلى المرعليه وللم كالرا ہے کہ افضل زین علی تکی والا ج یانکی وازعرو ہے۔

(١) عَنْ عَيْرِوبْنِ عَبْسَةً الْآَثَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِي عَلَيْكُ افْضَلَ الْدُغَالِ حَقِيدَة مُنْ وَرَقَ اوْعُمُوهُ مَنْ وَرُكُا وَعُمُوهُ مَنْ وَوَرَكُا -

(اخرجه احمل والطبراني كذافي الدر)

وت سیر فضل کی مدرت الایس نیکی والے بچ کا بیان کور دیا ہے وہی مطلب نیکی والے عره کاہے۔ ایک صدیث میں آیا ہے کرعم و جھوٹا جے ہے (درمنتور) ۔ لینی جو برکات و مرات اورفضائل جے کے ہیں وہی سب کھاختار

(٢) عَنْ آيِيْ هُرُيْرَةً ﴿ قَالَ قَالَ قَالَ حضورا قدس على الترعليه ويلم كاياك ارشادے كمالك عردوس رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعُمْرَةَ إِلَى الْعُمْرَةِ كُفَّارُةً لِّمَا يَنْهُمَا عرائ درمان صفے کے لئے

كفاره ب -الا العنى ايك عمره كرنے كے بعد دو مرے عرف كے درمیان من بس قدر لفرشي بوني بول كي وه معاف بوجائيس كي -ايك اورديث بي آياب كرايك عره دوررك عرب تك كفاره سے درمیان ك كنابوں كاورخطاؤں كا الزي - اور بهي متعدد روايات بين يهضمون وارد بواب - وماين فنوراكم ملائة

عليهوهم كى خدمت ميس ماضر بيوس اور عرض كاكنامرے فاوند) الوظور اوران کے سے توج کو چلے کے اور تھے جوڑ کے صورتے فرمایا کہ رمضان می عمره كنا مير ماي ج كرف كي دارې-

أَعْرُ سُلَيْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتَ حَجَّ أَبُوْطُلُعَةً وَايْنَهُ وَتُوكَانِي فَقَالَ يَاأَمْ سُلَيْم عُمْرَةً فِي رَمُضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً معي - ررواه ابن جان في محيد كذاف الرغيب

ف وحضوراقدس على الترعليه وسلم كايدار شادكه رمينان المبارك بين عره كرنا ع كے برابر فضيلت ركھتا ہے مختلف احاديث بي وارد :واہے ايك حدیث میں آیاہے کرجب حضوراکرم سلی الترعلیہ وسلم ع کو تشریف لے جانے لگے تواکے صحافی عورت نے اپنے فاورسے کہاکہ تھے بھی حضور کے ساتھ جھکاوو۔ انصوں نے جواب دیا کہ میرے یاس کوئی سواری نہیں۔ بیوی نے کہا کہ تھارا فلال اوسط مع مناوندا فرماياكم وه توين الترك راسة بين وقف كرجيا بول بحبوراً دہ لے جاری رہ کیس ۔ جب حضور جے سے فارع ہوکر تشریف لائے توفاوندنے برقصة مصنورت عوض كيا مصنورت فرماياكه ج محى توالترسي كاراسته عقاراس اونك يرج كرا ديت تو كي مضالقه مذتها - بحر خاورنه ع عن كيا كه صور ميري ليه نے سلام عرض کیا ہے اور بر دربافت کیا ہے کہ آپ کے ساتھ تج نہ کرنے کی تلافی اب كيا بوسكتى سے وصور اكرم صلى الله عليه وسلم في ارتا دوما يا كرميرى طرف ان كوسلام كهر دينا اوربير كهر دينا كه رمضان الميارك بين عمره كرناميرے ساتھ جي كرف كے برابرے (ابوداؤد)-اس فسم كا قصة بحضرت ام سنان ،ام معقل ،ام طلبق اور ام ہشیم کے ساتھ بھی بیش آیا کہ بیرسب ج کا ادادہ فرمانی رہی بیکن کسی ناکسی عادم كى وجهت مز جاسكين تو حضورت برايك سے يمى ارشا دفرمايا كرماه راه مان مبارك كاعره بج كے برابرہے۔ حافظ نے فتح الباري ميں ان كى روايات ذكر فرمائى بي كم كرعره كا يج ك برابر بون كامطلب يرنبين كداس عروس في وتن يوا بوطاع كا یاجاعی مشاری اس میں کسی کو بھی اختاف نہیں ہے کہ بچے زمن سے او نہی بوتا علا طلب بيب كرعرب سكما تدرمنان الماك كوفنينت الراسان وم ے جے کے تواب کے برابر بوطا ہے۔ ابن وزی کہتے ہی کہ بدا وق ت وقت کی فنيلت كي وجرك على كالواب براه جامات جيسا كه فنوعي نيت اوراف ص كي وجر ع برد جارا ہے۔ ( جع) (٣)عَن أِن هُمْ يَرِق الْحَالَ قَالَ رَبِيُول اللهِ حقنوراقدس صلى الترعليه ولم كالرشارب

چ کرنے والے اور عمرہ کرنے والے النزمان یا کا وفد ہیں اگر وہ لوگ دُعا مانگیں توالی کو النزمان یا مناز ان کی دُعا قبول کرتا ہے اور گروہ مغفرت جاہیں توان کے گنا ہوں کی مغفرت فرانا ہے۔ وران کے گنا ہوں کی مغفرت فرانا ہے۔

صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُجَّاجُ وَالْعُسَّالُ وَفَالُ اللهِ إِنْ دَعَوْمُ وَالْعُسَّالُ وَفَالُ اللهِ إِنْ دَعَوْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَفْرُهُ وَلَا اللهُ عَفْرُ وَيَعَ اللهُ عَفْرُ وَلِمُ اللهِ عَفْرُ وَيَعَ اللهُ اللهُ عَفْرُ وَيَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالُ اللهُ اللهُ

ف جيساكربهت سے آدمی ايک جاعت بناكر بطور وفد كيس مركون درباروں میں جاتے ہیں الیے ہی برلوگ کوما وفرکے طور برحی تعالی ثانہ کی بارگاہی حاصر بهوتے بیں اور جیسا کروفود کا اکرام واعو از ہوتا ہے ایسے ہی ان کا بھی الدہل متان کے بہاں اکرام ہوتاہے۔ایک اور صریت میں آیاہے کہ اللہ کے وفدین ہم کے لوگ ہیں ایک عابر، دورے عاجی، تیرے عره کرنے والے (مشکرة) ایک اور صديت من آيا ہے كرماجى اور عره كرنے والے الترجل شامر كا وقد بن حب رك كرا بين قبول بوقى م اورالترس جومانكة بن ان كاسوال يوراكياجاما م رغيب فرير ایک اورورس سے کہ ج کرنے والے اور عره کرنے والے التر کادورین جو الليخ بي وه دياماناب جو دعا كرتين وه قبول بوتى ب بوتى كرتيناس كابرل ان كوسل سے قسم ہے اس ياك ذات كى جس كے قبض بيرى مان م كم جب کسی اولی جگر پر کونی سخص لبیک کہتا ہے یا تکبر کہتاہے تواس کے سامنے کا ساراحصته زمن كا دُنیا كے فتم مک للبک اور مكبر كے لكتا ہے (ترعیب) -الك اور صدیت بیں ہے کہ حاجی اور عره کرنے والے اللہ کا وفد ہی جو ما تکتے ہیں وہ ان کوسل ہے۔ ہو دعا کرتے ہیں وہ قبول کی جاتی ہے جو خرج کرتے ہیں اس کابدل ان کوملتاہے اورایک ایک درم کے برلے یں دس دس لاکھ درم دیئے جاتے ہیں۔ (ترغیب) ایک اورمدس بی ہے کہ ملے رہے والے اگراس کو جان لیں کرماجوں كا ان بركتاحى به توان كى آمدىر بيرلوك جاكران كى سوارلول كولوسه دين اكس لے کہ وہ لوگ اللہ کا وفریس - (در) حسنوراکرم صلی اند علیہ وسم کا ایراد مے کہ منابعت کر و درمیان ج اور عرد کے کہ وہ دونوں مفسی اور گنا ہوں کو ایسا دورکرتے ہیں جبساآک کی بھی وہ ایسا دورکرتے ہیں جبساآک کی بھی وہ اورسونے جاندی کے میں کو دورکر دنتے ہے۔

ررواه الترمذي والنسائي كذافي المشكوة)

ف متابعت کرنے کا مطلب بعض علماء نے لکھا ہے کہ قران کرو تو تے کی تین قسموں بیں سب اور حفیہ کے نزدیک سب قسموں بیں سب خریات میں سب اور خفین کے نزدیک حضوع کا احرام بھی اس کا تھا۔
اس میں جج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جا تا ہے۔ اور متابعت کرنے کا مطلب بر بھی ہوسکتا ہے کہ اگر بیلے جج کرلیا ہے تو بعد میں عمرہ کرسے اور پہلے عمرہ کیا ہے تو بعد میں عمرہ کرسے اور پہلے عمرہ کیا ہے تو بعد میں عمرہ کرسے کہ اگر بیلے جج کرلیا ہے تو بعد میں عمرہ کرسے اور پہلے عمرہ کیا ہے تو بعد میں جج کرسے کہ رہے تھی متابعت ہوگئی۔

ایک اور حدمیث بین ہے کہ ج اور عمرہ کے درمیان متابعت عربیں اضافہ کرتی ہے اور فقر اور گنا ہوں کو ایسا زائل کرتی ہے جیسا آگ کی بھی میں کوزائل کرتی ہے جیسا آگ کی بھی میں کوزائل کرتی ہے ۔ (ترغیب)

ایک حدیث میں ہے اور یہ والے بچے کا انتخباری بالی والحدیث ججاور عرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہمیشہ کرتے رہو کہ یہ دونوں فقر اور گنا ہوں کو ایسا زائل کرتے ہیں جیسا بھی لوہے کے زنگ کو رکن ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جے اور عربی کی کثرت فقر کو روک دیتی ہے (کنز) ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ لگا ارتج کرنا اور لگا نارعم و کرنا فقر اور گنا ہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسا کہ آگ لوہے کے میل کو (کنز) ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ج اور عربی ہمت سی روایات میں میغمون میں اور دوزی کو بھی زیادہ کرتا ہے کہ عرب کا ور بھی بہت سی روایات میں میغمون وکر کیا گیا۔ امام نووی جن کی کھوا ہے کہ عرب گرنا کہ کا می مین سے اور این جو کی

نسابل ج

فالم شافعي سے نقل كياہے كدكوئى مبينداليا ندجانا جائے جس سى بنزط قدرت كم ازكم الك عره ندكرے اور دوتين كركے تو بہت بہترے (ترح مناسك)-(٢) عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ حضورا فدس صلى التدعليه ولم كا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِهَادُ الْكَبِيْدِ ارشادب كم بورس اوضعيف لوكول والصِّعِيفِ وَالْمَرْاةِ ٱلْحَجِّ وَالْعُلْمُوةُ . كاادركورتون كاجادج اورعرف. ررواه النسائي باسنادحس كذافي الترغيب)

ف بہلی قصل کی گیار صوب مدیث کے ذیل می بھی بینتمون کرر دیا ہے۔ حضرت عالتة رض في حضور اكرم صلى الترعليه وسلم سے دريا فيت كيا كركيا عورتول رضي جهادي وصورت فرمايا عورتول يرابيها جهادي سي من قبال نبي اوروه عج ادر

عره ہے۔ (ترغیب) ایک صحابی تا حضور اگرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عمل کیایا رسول اللہ میں بہت کم ہمت ہوں دشمن کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھیں۔ صورت فرایا میں تمصیں ایساجہاد بتاؤں جس میں اطائی نہ ہو و انصوں نے عن کیا ارشاد فرمادی - حضورت نے فرمایا ج اور عروب - (ور)

حفرت أمّ سَلَّم " فرماتي بي كي صنوروري صلى الترعليه ومم كاارتبارب يروخس بتالمقر ے عرب کاارام بازد رائے اس کے گاو بخش دیے جاش کے۔

(4) عَنْ أَمِّ سَلَمَةً اللَّهُ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ أَهُلَّ بِعُنْرَةٍ مِّنْ بَيْتِ المُعَدِيسِ عُمِن لَهُ -ريدالاأبن ما باسنادصير كزاف الترغيب)

وف - ام حكيم ابعي كورت بن انتوان في عنرت ام سلم الله يعدين منى اورسرف احوام باند الصفي كه في بيت المقدس تشريف في كنيس اوروبان م احرام عرب كاباندور دوايس أيس (ترعيب) بيد وقعت على ان عفرات كيهان حصر ملک ارشادات کی کر بوضحض کوفی صدمت کی در سال این وسعت کے موافق اس پرعل کرنے کی کوسٹ ش کرتا تھا جا ہے اس میں کتنی ہی مشقت اٹھانی
پڑے۔ ایک اور حدوث میں حضرت ام سُلمرہ سے بدالفاظ نقل کئے گئے ہیں کہ حضور
اقدین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادشادہ کہ جوشخص ج باعرے کے لیے مجد اِنقلی سے
سجد حوام سک آئے اس کے انگلے بچھلے سبگناہ معاف ہوجاتے ہیں اور جنت اس
کے لئے واجب ہوجاتی ہے۔ (در)

## المحول في المحال المحال

الاعلی قاری جو مشہور عالم فقیہ محدث حتفی ہیں انحوں نے لکھا ہے کہ بندعزات کے علاوہ جن کاخلاف کے معتبر نہیں بالا تفاق تمام مسلمانوں کے زرک منوراقرس سلی الترعلیہ وسلم کی زیارت اہم ترین نیکیوں بین ہے اورافضل ترین عبادات میں ہے اور اعلی درجات تک پہنچے کے لئے کامیاب ذریعہ اور برامید وسیدے۔ اس کا درجہ واجبات کے قریب سے بارجی علمارنے واجب کہا ہے۔ آس شخص کے اپنے جس بیں وہاں جائنری کی وسعت ہواس کا جھوڑنا بڑی غفالت اوربست بڑی جفاہ اور بعض مالکیہ نے کہاہے کہ وہاں قیام کے ارا دے سے میلنا کم کرمہ میں قیام کے ارادے سے حلنے سے افضل ہے۔ بعنی ج کی وج سے جانا تو دومری بات ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ یاک کی طرف جانا افضل ہے فقط۔ ور مخاريس لكها مے كه حضور اكرم صلى الترعليه وطمى قبر كى زيارت مندب ے بار اجس علمار نے اس شخص کے حق بین جس میں وسعت ہوواجب کہا ہے۔ علامه شای حکیتے ہیں کہ خیرر ملی شافعی نے ابن جرسے اس قول کو نقل کیا اوراس كى تائىدى - يقينًا نى كريم صلى الترعليه والم كما يجب رُثْنَا وَيُوضَى وَبِعَدُدِ مَا

فصائل جج

یجی و یوضی کے بھتے اصابات است رہی اور جو توقعات موت کے بعد آیاسے والستہ ہیں ان کے لحاظے وسعت اورطاقت کے بعد بھی حاضری فعیب ہوبے صد محروبی ہے اور معمولی عذر سے اس سعادت عظلی سے محروبی انتہائی قسادت اور جفاہے۔ اگرچینس علماء نے انجس روایات کی بنا پر بجائے حضور کی قرمبارک کی زمارت کے سے رکی زمارت کی تیت کو ضروری بتایا ہے۔ لیکن اثمر اربعہے سب مرابب اس برمتفق بن كرحضورى قبر مبارك كى زيارت كا الاده بهى سخب بجنيه كى معتبركتاب سے ملاعلى قارئ كى عبارت اور نقل كر حيا ہوں ۔ شا فعيہ كے مقترالاً نووی این ماسک میں لکھتے ہیں کرجب جسے قارع ہوجائے توجا سے کھور اقدس صلى الترعليرة لم كى قبرمبارك كى زبارت كى نيت سے مدينة منوره كا اراده كرے كرمضور كى قبركى زيارت اہم ترين قربات بيس سے اور كامياب مساعى ہے۔ الوارساطعه من مالكيرك مزمب بين لكهاب بماري بى وحلى لتولي وسلم کی قبر کی زبارت بیندیده سنت ہے جو مترعًا مطلوب ہے اور مرغوب ہے اور التدجل شانه کے بہاں قربت بیدا کرنے میں بہت او کی جیزے اورقاضی فی مين الوعمران فاسي كا قول تقل كيا -

مغنی ہو فقہ حنا بلہ کی بہت معتبر کتاب ہے اس بین لکھا ہے کہ حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تغریب کی زیارت سخب ہے اس لئے کہ حفرت ابن عرف نے حضورا کی ایران ارتفاد نقل کیا ہے کہ جو شخص جج کرے بھر میری قبر کی زیارت کرے اس نے گویا وزرگی میں میری زیارت کی ۔ اورایک حدیث بیس ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اورامام احرائے حضور کی ریادت کی اس کے لئے میری قبر کے باس مجھ برسل کرے تو میں اس کے سام کا جواب دیتا ہوں اور منرج کبریس جو نہر سر کے دیا ہوں اور منرج کبریس جو نہر سر کرے تو میں اس کے سام کا جواب دیتا ہوں اور منرج کبریس جو نہر سر حفایلہ کی اہم کتاب ہے لکھائے۔

جب عجے فارع ہوجائے توستی ہے کہ حضور کی اور حضور کے دونوں ساتھیوں کی قبر کی زبارت کرے اس کے بعد وہی احادیث ذکرکس ہومغنی میں كزرس-دليل الطالب جو فقة صبلي كالمتهور متن السي سي الحام الحف کے بعد لکھا ہے کہ صنور کی قرمبارک اور صنور کے دوسانیوں کی قبر کی زبارت منون ہے۔اس کے شاری نیل المارب میں ملعقے ہیں کہ اس کالازی بیجربیہ کہ ان قروں کی زبارت کے لئے سفر کرنا بھی متحب ہے اس لئے کہ حاجی جے کے بعد الجبر مؤکے ان كى زمارت كيے كرسكتا ہے۔ اسى طرح روض المرابع فقة حسلى بيس لكھا ہے كرمفور ارم صلی الته علیه وسلم کی قبراطهراور حضور کے دولوں ساتھیوں کی قبرول کی زمارت مشمب ہے اس کئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے بچ کیا پیرمہری قبر کی زبارت کی ودالیا ہے جیسا کہ میری رندگی میں میری زبارت کی۔ ان سب سے معلیم ہوا کہ انکہ اربعه كامتفقه مسئله سے اسى كئے بعض ندماء نے اس كو اجماعي مسئله بنا اجبارترائ يس كزرانى كريم صلى الشرعلية وللم سع يجبي متعدد روايات مين اس كي ترغيب وارد مونى ہے۔

ابن مرزا حضورا قدس سلی الترملی دسلم کابرارشا د نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے میری قرکی زیرت کی اس کے لئے میری نفاعت مناوری دو کئی۔ (۱) عَبِن ابْن عُمُرَ " قَلُ الله الله الله وى و الله الله وى و الله الله وى الله الله وى الله الله وى الله الله وى و الله والله الله وى و الله و ا

قال العراقي رواه الطبراني وصحعه ابن السكن كذا في الاتحاف وبسطف تخريجه وقال صحيه عبد الحق في سكوته والتقى السبكى باعتبار عبوع لطرة. ف ۔ دنیایں کون شخص ایہ ہوگا جس کو عشر کے ہولناک منظری حضور اقدس ملى الترعليه وسلم كى شفاعت كى ضرورت منه بهوا وركتنا خوس قسمت ب وينس جس کے متعلق حضور کی فرما دیں کہ اس کی شفاعت میرے ذمتہ صروری ہے۔ علامہ زرقانی منزح مواہب میں لکھنے ہیں کہ اس کے لئے خصوی مفا مرادب رفع درجات کی ہویا اس ہولناک دن میں امن کی ہوما جنت میں بغیرصاب داخلہ کی یاعمومی سفارش کے علاوہ اس کے لئے خصوصیت سے تفاعت ہو۔ ابن جر می ترج منامک نودی می مخرر فرماتے میں کر مدیث می جوب وارد ہوا ہے کرد جو شخص میرے یاس آئے اور میری زیارت کے علاوہ کوئی اور ق اس كى ند بهو" اس كامطلب بيرے كركوني اليبي عرض ند بهو جوزبارت كے معلق نه بولېزامسې نبوي پس اعتكاف كى نيت ياعبادت كى كترت ياصحابي كى زايت کی نیت اس کے منافی نبس بلکہ ہمارے علمار نے اس کی تصریح کی ہے کھٹور کرم صلی النزعلیہ وسلم کی زبارت کے ساتھ مسیر نبوی کی زبارت کی بھی بنت کرلے فقط۔ حفیدس سے صاحب در مختار انے بھی بھی لکھا ہے کہ قبر تربی کے ساتھ مجذبوی كى زيارت كى بھى نيت كركے - ليكن إبن بهام نے فقہار حفيد بين سے لكھا ہے كہ اس مدین کی بناریهلی مرتبه توصرف قبرمبارک بی کی نیت بونی جائے البته اگر مقارر باوری کرے اور دوبارہ ماضری کی سمادیت نصیب ہوتومسجد اور قبر ترافیت دونوں کی نیت کرے۔ اور عزامہ شامی نے طاجا می سے نقل کیا ہے کہ انصول نے ایک مرتبہ محص زیارت کی نیت سے سفرلیا اس میں جے کو بھی شامل نہ کیا تا کہ محصن زبارت ہی کی بہت ہو۔ نبت کی بات تو یہی ہے۔ (١١) عَن إِن عُمَرُ رَفِقًالَ قَالَ رَسُولُ صَوْرا رُمْ سَلَى التَّرْعَلِيرُولُمُ كَا رَشَادِ بِهِ الله صابی علیم من زاری بعد کرس فری وقات کے بعدیری زارت

وَفَا يِنَ فَكَا تَمَازَارَ فِي فِي حَيَاقِي مَ كَيَاتِي مَ لَوَالِما هِ لَوَالِمِ مِن رَسَر لَى مِن بارت كى و رواه الطبران والدارقطني والبيه في وضعفه كذا في الاتحاف وفي المشكوة برواية البيه في في الشعب بلفظ مَنْ يَجَ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْقِي كَانَ كُنْ زَارُفِي

في حَبَاتِي واستدل بدالمونى في المغنى على استجباب الزيارة)-

ف مشکوہ متربیف میں ارشاد نقل کیا گیا کہ جس تخص نے ج کیا بھر ہری قبر کی زیارت کی وہ مثل اس شخص کے ہے جس نے کہ میری زندگی میں زیارت کی مورد اس کے مثل ہونے کا مطلب بینہیں کہ وہ صحابی ہوگیا بلکہ مطلب بیرے کہ انبیا رکرام اپنی قرول میں زندہ ہوتے ہیں توگویا بیالیما ہی ہے جیسا کہ زندگی برکوئی شخص در دولت میں حاصر ہواور مکان سے باہرسے مل کرائے۔

اس مدیت میں بیر فرایا گیا کہ ج کے بعد میری زیارت کرے اس میں کالم کا خلاف ہے کہ مدینہ طیبہ کی حاضری پہلے ہوئی چاہئے یا ج پہلے کرنا چاہئے ابنج ج کہ جارے اکثر متاکح کی بیرائے ہے کہ ج پہلے کرنا جاہئے لیکن موجہ بیر معلوم ہوتا ہے کہ اگر وقت میں وسیع گنجائش ہوکہ ج سے پہلے زیارت اطمینان سے ہوسکے تو زیارت پہلے کرنے ایسانہ ہوکہ ج کے بعد کوئی عارض بیش آجائے البتہ اگر وقت میں نگی ہوتو ج کومقدم کرے ماطمی قاری کی عارض بیش آجائے البتہ اگر وقت میں نگی ہوتو ج کومقدم کرنا چاہئے ، بشر خیکہ مدینہ متورہ نے کہ عالی اس کے اگر ج فرض ہے تب تو ج کومقدم کرنا چاہئے ، بشر خیکہ مدینہ متورہ واستے میں نہ بڑا ہو ۔ اگر راستے میں بڑا ہو تو پیر بغیر زیارت کے آگے بڑھنا قداوت ہونے کا دائیتہ نہ بواور اگر جج نفل ہے تو اس کو اختیا ہے کہ جس کو جاہے مقدم کرے ۔ او اُولیٰ ان بین ہو اس کے فوت ہونے کا ان بین ہو اس کے فوت ہونے کا در بیٹ کہ ج کومقدم کرے ۔ او اُولیٰ بین ہو کرمزا رہا کہ کی بدولت باک ہوکرمزا رہا کہ کی بدولت باک ہوکرمزا رہا کہ کی دولت باک ہوکرمزا رہا کہ کومقدم کرے ۔ اُولیٰ بین کرے ۔

حفوراکرم صلی لند علیرو هم سے قبل کیا گیا کہ جو نوشس اور دو کرکے میری زیارت کرے وہ

(١٢) عن رجيل من أن الخصاب عن منبي صَلَيْ عيث الكَمْنَ زَرْدِ

مُتَعَبِّدًا كَانَ فِي جِوَارِي يُومَ الْفَيْمَةِ وَمَنْ سَكَن الْمَر الْنَهُ وَصَبَرَ عَلَى بَلَا رَهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَشَفِيعًا بَلَا رَهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْفَيْمَةِ وَمَن مَّاتَ فِي الْمَعِي الْعَرَميْنِ بَعَتْهُ اللهُ مِن الْامِنِين. ورواه البيه في في الشعب كذا في الشّارة

قیامت بین میرے بڑوس میں ہوگا۔ اور جوشخص مرینے ہیں قیام کرے اور وہاں کی تنگی اور تکلیف پر صبر کرے میں اس کے لئے قیامت میں گوا ہ اور سفار شی ہوں گا اور جو حرم مگر مکرمہ باہرم مدینہ بین مرجائے گا وہ قیامت میں امن والوں بین اعظے گا۔

وفى الاتحاف برواية الطيالسى بسنده الى ابن عمرٌ عن عمرٌ ثم قال وعن ولى من ال حاطب رَفَع عن من زَارُ فِي مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي جِوَادِي يَوْمَ الْقِلْمَةِ الْحَالِينَ اخرِجه البيهة في وهو مرسل والرجل المذكود مجهول الدوسط الكلام

على طرقه السبكى وقال هومرسل جيد)-

ھے۔ متعد دروایات میں مضمون آیاہے کہ جوشخص ارا دہ کرے میری زیادت کرے وہ قیامت میں میرا برلوسی ہے ' ارادہ کرئے ' کامطلب میں ہے کہ محف اسی ارا دے سے آیا ہو۔ یہ نہ ہوکہ سفر توکسی دنیوی غرض سے تھا راستہ جلتے زیارت کھی کرلی۔ حدیث میں ہی اسی قسم کا لفظ گزرجیا ہے کہ میری زیادت کے علاوہ کوئی اور ارا دہ نہ ہو۔ دومرامنہ ون جوحدیثِ بالا ہیں مرینہ منورہ قیام کے متعلق ہے اس کی روایات آئندہ آرہی ہیں۔

حضورا قدس ملی الشرعلی وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کرس شخص نے جج کیا ورمیری زیارت ندگی اس نے مجھ برظلم کیا۔

ررواه ابن عدى في الكامل وغيرة كذا في شفاء الرسقام وفي شرح اللباب رواه بن عدى بسند حسن - وبسط في تغريجه صاحب الاتحاف و قال رد السيوطي على ابن ابجوزي في إيراده في الموضوعات وقال لم يصب اه وقال القارى في شرح الشفاء رواه ابن عدى بسند يحتج به - ف کتن سخت و عید ہے اور ہالکل ظاہر ہے کہ حضورا قدس کی اللہ علیہ وسط مے جواحسانات است پر ہیں ان کے لحاظ سے وسعت کے باوجود حاضر انہ ہونا مرامر ظلم و جفاہے ۔ می تنین حضرات نے اس حدمیت پر کلام کر دیا ورنہ اس کی وجہ سے زیارت واجب ہی ہوتی ۔ علامہ تسطلانی مواہب لدنیہ ہیں گھتے ہیں کہ جس شخص نے باوجود وسعت کے زیارت نہ کی اس نے یقینًا جفاکی ۔

صرت النوخ فرماتے ہیں کہ جب صنور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے سکے سے سے تشریف سے کئے تو دہاں کی ہر جیز پر اندھیرا جھا گیا اور جب مدینے ہجنے تو دہاں کی ہر جیز وہاں کی ہر جیز پر کئی مدینے ہجنے تو دہاں کی ہر جیز دو اس کی ہر جیز دو سن ہوگئی حضو رہنے فرمایالہ مدینہ میراگھ سے اور اسی میں میری قبر ہوگی اور مرسلمان پر جتی ہے کہ اس کی زیارت کرے اور مرسلمان پر جتی ہے کہ اس کی زیارت کرے اور مرسلمان پر جتی ہے کہ اس کی زیارت کرے

رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنْ مَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنْ مَلَهُ اظْلَمُ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَ لَبَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ اصَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءً الْمَدِينَةَ اصَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءً فَقَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّىٰ عَلَيْهِا الْمِنْ بِهَا قَيْرِي وَ بِهَا بَيْتِي وَ رَبَا رُبُونَ رَحَقَّ عَلَىٰ كُلِ مُسْلِمٍ زِبَا رُبُعا. وحَقَّ عَلَىٰ كُلِ مُسْلِمٍ زِبَا رُبُعا.

ف ۔ بھتینا ہر مسلمان برحق ہے کہ اس یک جگہ کی زیارت کرے اورکس قدر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو وہاں کا قیام نصیب ہے کہ مبر وقت بیسادت ان کو میشر بونی رہتی ہے اور اس حق کی ادائیگی ان کو ہروقت مبترہے۔

حضوراقدس سلی المتنکیہ وسلم کا ارشاد مے کہ جو شخص مرینے بین آکر میری زیارت تواب کی نیت سے کرے رابعنی کوئی اور غرض نہ ہو گا عرض نہ ہو ) وہ میرے بڑوس میں جو گا اور اور کی سفارتی ہوگا۔ اور سی قبارت کے دن اس کا سفارتی ہوگا۔

(١) عَنْ أَنِيْ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ مَا فَيْ فَالْ رَسُولَ اللهِ مَا فَيْ فَالْ وَالْمِنْ فَى اللهِ مَا فَيْ فَالْ فِي فِي اللهِ اللهِ مَا فَيْ فَالْ فَيْ فَيْ فَالْ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ هِ اللهِ عَلَى وَاللهِ هِ هَى وَاللهِ هِ اللهِ عَلَى وَاللهِ هِ هَى وَاللهِ هِ اللهِ عَلَى وَاللهِ هِ هَى وَاللهِ هِ عَلَى وَاللهِ هِ هَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ هِ هِ عَلَى وَاللهِ هِ هَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ هَا هُو عَلَى اللهِ هِ هَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ هَا هُو عَلَى وَاللهِ هُوْلِ اللهِ هَا هُو عَلَى اللهِ هَا هُو عَلَى وَاللهِ هِ هُمْ اللهِ هَا هُو عَلَى اللهِ هَا هُو عَلَى وَاللهِ هُمْ اللهِ هُمْ اللهِ هُو اللهِ هُمْ اللهُ هُمْ اللهِ هُمْ اللهِ هُمْ اللهُ هُمْ اللهُ هُمْ اللهِ هُمْ اللهُ هُمُ اللهُ هُمْ اللهُ اللهُ هُمْ اللهُ هُمْ اللهُ اللهُ هُمُ اللهُ هُمُ اللهُ هُمُ اللهُ اللهُ هُمُ اللهُ هُمُ اللهُ اللهُ هُمُ اللهُ اللهُ هُمُ اللهُ هُمُ اللهُ اللهُ هُمُ اللهُ اللهُ هُمُ اللهُ هُمُ اللهُ اللهُ اللهُ هُمُ اللهُ اللهُ اللهُ هُمُ اللهُ الل

بالفاظ مختلفة ذكره انفارى في شرح نشفاء وقال قوله في جوارى بكسر الجيم وفي نسخة بضم الجيم اى في ذمتى وعهدى)-

ف ۔ یہضمون طریف ماکے ویل میں بھی گزر جیاہے۔ اس طریفیں بعض علماء نے جوار کوجیم کے بیش سے بتایا ہے اس صورت بن ترجم بیہ ہوگاکہ وہ تخص میرے عبد اور میری بناہ میں ہوگا۔ اس ہول کے دن میں کوئی تخص حفور اكرم صلى الترعليه وسلم كى بناه بين أجائے اس سے بات ركيا دولت ہوسكتى ہے۔ (٨) عَنِ ابْنَ عَبَارِسٌ مَنْ حَجَ حضورا قدس صلى الترعليه ولم كاارشار الى مَكُنَّةُ تُنَّرُّ قَصَدَ إِنْ مِنْ نقل کیا گیا کہ جو تحص جے کے لئے تھے جائے مَسْجِينِي كُتِبَ لَهُ حَجَّتَانِ محرمراتسركك ميرى سحدس آئے،اس كے لئے دوج مقبول لكھے جاتے ہيں۔ مُبْرِوْرُتُان - (افرم اللي كذا في الاتحاف)

ف ۔ یعنی اس کے ج کا تواب دوگنا ہوجاتا ہے۔

حضورا قدس صلى الترعليه والم كالرتاد ہے کہ جو تخص عی میری قبرے یاس آگر کی يرسلام يرسط توالترجل شادر بري درج بي سك بهنجا ديم بس س اس كے سلام كا

(٩)عَنْ أَبِي هُمُ يُرَةً النَّ النَّبِيَّ صَلَقِهُ عَلَيْهُ قَالَ مَامِنَ آحَدِي يُسَلِّمُ عَلَى عِنْ قَبْرِي الْارَدَ اللهُ عَلَى مُورِي حَتَى الرَّدَّ عَلَيْهِ السَّكُورَ - را الا احد في رواية عليه جواب ويتا بول -

كذافى المغنى الموفق واخرجه ابوداؤد وبدون لفظ عند قبرى لكن روادفى باب زبارة القبور بعد ابواب المدينة من كتاب الحج

ف ابن جرا مناسک سی لکھتے ہیں کرمیری روج مجد تک سبخانے كامطلب برب كربوك كي قوت عطاؤما دية بس قاضي عياض في قرمايات كر حضورا قدرس صلى الترعليه والم كى روح مبارك الترجل شانه كى حضورى يس مستغرق ربنی ہے تواس حالت سے سام کا بواب رہنے کی طرف متوقیر ہوتی ہے ربذل)-اکشرعلاء نے من جمله ان کے حافظ ابن جرائے بھی علامہ زرقانی شنے نقل کیائہ ير مطلب بنين كم اس وقت روى واليس آق هي بلدوه تووصوال كي بعدا يك مرتبروالي آجی تومطلب بیرے کر ہونکہ درح میری والیس آجی (اس لئے) ہیں اس کے منام کاجواب دی وی سرفاجت ہوری کردی جاتف صحنوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاکسس کھڑے ہوکر یہ آیت پڑھے است اللہ اللہ قاس و مکلیک تک کے فیصلون علی اللہ قاس کے بعد مشتر مرتب میں اللہ علیک یا تحد کے توایک فرت تہ کہ ہاہے کہ اے شخص اللہ جا شانۂ تجہ پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اورائس کی مرصاجت یوری کردی جاتی ہے۔

(١٠) وقال ابن ابي فديك سَمِعْتُ بَعُضَ مَنْ اَ دُرَكُتُ يَقُولُ بَلَغَنَا ابَّهُ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ يَقُولُ بَلَغَنَا مَا فَكُمْ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّيِّ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّيِ مَنْ مَا فَكُمْ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّيْ مِنْ اللَّهُ وَلَكُمْ مَنْ وَلَا يَتُمَ وَلَا يَكُمُ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَكُمُ اللَّهُ مَلِكُ اللَّهُ وَلَا يَكُمُ اللَّهُ مَا يَكُ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَكُمُ اللَّهُ مَا يَكُ مَا وَلَا يُكُمُ اللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ يَا فُلَا فُو مَلِكُ اللَّهُ مَا لَكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ يَا فُلَا فُو وَلَمْ تَنْفَعُلُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلَا فُو وَلَمْ تَنْفَعُلُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلَا فُلَا فُو وَلَمْ تَنْفَعُلُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلَا فُو وَلَمْ تَنْفَعُلُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلَا فُو وَلَمْ تَنْفَعُلُمُ لَا مُلَكًى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلَاكُ وَكُمْ تَنْفَعُلُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلَا فُو وَلَمْ تَنْفَعُلُمُ لَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا وَاللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلَا وَاللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلَا وَاللَّهُ مَلَكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلَاكُ وَكُمْ تَنْفَعُلُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلَاكُ وَكُو اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلَاكُ وَكُمْ تَنْفَعُلُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلَاكُ وَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا فُلُاكُ وَلَا عُلَاكُ وَلَا مُلْكُلُكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَاكُ عَلَى اللَّهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ وَاللَّهُ عَلَاكُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَى اللْفُلُولُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَاكُ عَلَيْكُولُوا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْ

لَهُ حَاجَةً - ركذا في الشفاء قال القارى في شهمه روا والبيهقي وابن ابى فديك وتقهجاعة واحتم به اصعاب الكتب الستة ومعنى قوله بلغنااى في العديث)-ف - ملاعلی قاری شن الحاسب کرصلی الترعلیک یا فحری جگر بارسول لترم کے توزیادہ بہرے علامر قسطلانی سے فیج زین الدین مراعی وعیرہ سے بھی ہی نفال كياكم يا رسول التراكمها اولى ب علامه زرقاني مرق موابب بس الحقة بن كهياس وجرسے کر حضور کانام ہے کر پکارے کی حانعت ہے لیکن اگریمی لفظر وایت یں منفول ہے تومفول کی رعایت کی وجہسے انعت نہرہے گی۔ اس نایاک وناکارہ کے خیال میں رومنہ افرس پر مُزوِرُوں کے رہے ہوئے افاظ بغیر سمجھ طوطے کی طری بڑھنے کے بچائے نہایت حضوع جمنوع، شکون اور وقارے مزمرتبر الصّلوة وَالسَّكَامُ عَلَيْكَ يَا رُسُولَ اللهِ برحاصرى كے وقت بڑھ لياكرے تو تايرزواده بهتر ہو۔ علامہ زرق فی مرق مواہب میں لکھنے ہیں کہ مشتر مرنبری خصوصیت اس لے ہے کہ اس عدد کو اجابت میں دخل ہے۔ قرآن ماک میں بھی منا فقین کے بارے بیل حضور کوارتاد ہواہے اِن تَسْتَغِیمْ نَفُمْ سَبْعِینَ مُرَّةً فَنَ يَغْفِرَ الله لَهُ وَارْمُمُ ان مِن فقول کے لئے تمتر مرتب استعفار کروتب کھی ان کی مغفرت نه بروکی)-

(رواه البيهقي في الشعب والخطيب

صنورا قدس صلی الله علیہ وسلم کا رشاد سے کہ جوشخص میری قبر کے باس کھڑا ہوکر مجھ پر درود بڑھتا ہے بیں اس کو تو دستا موں اور جوکسی اور حبکہ درود بڑھتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت کی ضرور تیں پوری کی جاتی ہیں اور میں قیامت کے دنیاس کا گواہ اور اس کا سفارشی ہوں گا۔

وابن عساكركذا فى الدروبسط طرقه السبكى فى شفاء الاسقام و فى امواهب و شرح عن الاالى ابن ابى شيبة وعبد الرناق)-

ف دومری متورداحادیث یں آیا ہے کہ جو دُورسے کوئی تخص درُور شریف بڑھتا ہے توالتہ جل شانہ نے فرشتے مقرد فرما رکھے ہیں جواس کا سلام بھر یک بہنجاتے ہیں۔ اس حدمت باک ہیں قرمتر لیت پر کھڑے ہو کہ درُود متر لیف بڑھتے کی کس قدر فوضیلت ہے کہ ممرور عالم صلی الشعلیہ وسلم اس کو تود برنفس نفیس سنتے ہیں اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مبارک حضرات جواس یاک شہر ہیں ہے دالے ہیں اور مبرد قدت بلادا سطہ درود متر لیف حضور کو سناتے رہے ہیں ۔

سلبهان بن عیم مرحکتے بیں کہ مجھے حضور اقدس صلی التّدعلیو کلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ بیں نے حضور تدب دریافت کیا یا رسول التّر میرجو لوگ حاضرف مت ہوتا ہو کہ سام کرتے ہیں آب کو ان کا علم ہوتا ہے ، حضور سے فرمایا ہاں ہوتا ہے اور بیں آب کے سُلام کا جواب دیتا ہوں۔ (اخرجہ سعید بن منصور کذ افى الاتعاف) -

حضورا قدس صلى الند عليه وسلم كا ياك ارشا ده به كه مذسفر كياجائے گرينن مبحروں كى طرف ايك مسجد حرام؛ دوس رميمي بيت المقدس، تيم رب ميرى ييمسجد الله عن الم عن الم المراة الم المراكب المراكب

(متفق عليه كذا في المشكوة وعنداحد والى يعلى و من حزيمة والطبران والضباء من حديث الى سعيد بلفظ لا تُقدَّرُ رِحَالُ الْمَوطِيِّ إلى مَشْجِرِ بُنْ كُو اللهُ فِيهِ إلَّهُ والى تَلْقَةِ مَسَاجِدَ كذا في لا تعافى)-

ف ۔ جونکہ اس صدیت متربیف میں تین مساجد کے علاوہ کسی اور حکم کے سفر كى مانعت كى كئ ہے اس لئے بعن علمار نے اس سے دليل بيواكر نبى كرم صى الته عليہ وسلم کے مزاریاک کے ارادے سے مانعت فرمائی ہے۔ وہ حضرات فرمائے ہیں کاس تبت سے سفرنہ کرے بلکم سحد توی کی زیارت کی نیت سے سفر کرے البتہ وہاں سنجے کے بعدمزاریاک کی زبارت میں کوئی مضافقہ نہیں۔لیکن جمہورعالم کے نزدیک اس صربت تربیف کا بیمطلب مرکز بنیس بادمطلب بیرسے کہ ان میں مساحدے علاوہ کسی اور معدکے ارادے سے سفر فرکرے - اس لئے کہ بیرتین مساحد توسیت اہمیت رکھتی ہیں جیسا کہ جیلی فصل کی صدیث سلامیں گزرجیا ہے۔اس کے علاوہ اور مساجدین کوئی خاص تصوصیت بنین جہور کی تا نیداس سے بھی ہوتی ہے کاس معنمون کی بعض روایات یں تو د تسریح موجودہے۔ جنانجدایک مدیث میں آیا ہے كركسي مجد كى طرف سفر مذكيا جله عران بين مساحد كے . بيصاف اور واضح ہے كم خاص خاص شہروں کی مساجد کی نیت کرکے سفرنہ کیا جائے جیساکہ ہمارے زمانے یں دستورہے کہ دہلی کی جا مع معرس آخری جمعہ راصفے کی نیت سے بمبئی کلکہ تک ے لوگ آئے ہیں بیمض فضول اور لغوے۔

ا مام غوالی فرماتے ہیں کہ بعض علمار نے اس صدیث کی وجہ سے علمار اور صلحار کی قروں کی زیارت کے سفر کونا جائز بتایا حالانکہ حنورا قدس سی انڈ علیہ وکم کا ارشاد ہے کہ بیں نے قبروں کی زیارت کو منع کر دیا تھا اب راجازت دیتا ہوں ) زیارت کیا کرو ۔ اور عدمیث مذکورہ بالامساجد کے بارے میں وار د ہوئی ہے کہ ان مبین مسجدوں کے علادہ اور سب مساجد برابر ہیں ان ہیں کوئی ایسی ترجیح نہیں ہی کی وجہ سے میں ان ہیں کوئی ایسی ترجیح نہیں ہی کی وجہ سے سفر کیا جائے اور مزارات کی برکان اور حیز ہیں ۔ ہیں یوجہ اموں کیا انہیار

کی قبروں کی زیارت کو بھی منع کر دیا جائے گا ؟ اور جب اس کو منع نہیں کیا جا سکتا تو اولیاء کی قبری بھی ایسی ہی ہیں۔ فقط۔

بنره ضعیف کہا ہے کہ اولیاء کی قروں کے لئے سفرکرنا تو مختلف فیہ ہے که جارنے یا تہیں لیکن اس میں شک تہیں کہ ان مساجد کے علاوہ بہت سے سفر بالاتفاق جائز ملك بعض واجب س جيساكه ج كى نيت سے سفر، جهادے ليے سفر، طلب علم کے لئے سفر، بجرت کا مفر، تجاریت کے لئے سفر۔ اس کے یہ توہموال کہن ہوگا کہ اس صدیت یاک سے مطلقاً سفر کی ان بن مساجد کے علاوہ ما نعت مقصور نہیں۔ علامر قسطلاني شينه موامب لدنيه من بيرقضه نقل كياب كريخ ولى لدين الق كتے بي كرميرے والد زين عراقي اور يتن عبدالرحمن بن رجب صباح دونوں صرات حفرت ابرائيم عليل النركي قركي زبارت كوساء على دجب شهرك قريب سنح تو ابن رحب كوخيال إيا . كيف لك كريس في صفرت خليل التركي مسي مين نما زرط صفى كي نیت کرنی تاکہ قبر کی زیارت کی نیت نہ رہے۔ زین عراقی کہنے گئے کرتم نے صور اکرم صلی التدعليه وسلم كارشاد ك خلاف كيا حضورت وماياب كمتين مساجدك علاوه سفر نہ کیا جائے اور تم نے ان تین کے علاوہ تو تھی کی نیت کرنی اور میں نے صور کے ا رشادی تعمیل کی حضور کامشہور ارشاد ہے کہ قبور کی زبارت کیا کرد ادری عدمت يس بينس آياكم البيام كي قبورك علاوه - للذا من نے ارتبادك موافق كياز درقاني -صحابر المرام الور البين حصرات المعي قراطرى زيارت كے لئے سفر تابت بے۔ (١) علامرسيكي يوني كي است كر صفرت بالل كاسفر شام مصفورا قدس في الترعلية والمح كى قرمترافيت كى زيارت كے لئے عدد سندوں سے تابت جوت وروایات بیں مرکورے من جلان کے بیاے کربت المقدس کی فتح کے بعد عفرت بال اللہ نے مفرت عراض عرادواست كى كرفي يهال قيام كى اجازت دے دى جلتے بحر عرب في منظور فرما ليا اورائعول نے وہاں قيام فرمايا اور وس نكاج كرليا-اس كے بعد ايك دن تواب ين حضورا قدس صلى الترمليوسلم زيارت بوئي اور قرايا بلال!

یہ کیا جفاہے کیا میری زیارت کرنے کا وقت نہیں آپ یہ خواب دیکھتے ہی حزت بلال فلا کہ انکھ کھلی تو نہایت خلین نوف زوہ پر بیٹان کتے۔ فور ااون طبیر سوار ہو کردین طیب حاضر ہوئے اور روتے ہوئے مزاریاک پر حاصر ہوئے یحفرت من اور حضرت حمین رئی اللہ عنہا خبرسن کر تشریف لائے اور بلال سے اذان کہنے کی فرمائٹ کی ۔ یہ ان سے مل کرنیٹ کئے اور صاحبزادوں کی تعمیل ارشاد میں اذان کہی۔ آوازش کر گھرس سے مردعورتیں بے قرار روتی ہوئی نکل آئیں اور حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے زمانے کی مردعورتیں سے بنکہ صفرت بلال فی مردعورتیں سے بنکہ صفرت بلال فی مواسب سے بنکہ صفرت بلال فی موسے ہے۔

(۲) متعدد روایات میں ہے کہ صزت عربی عبد العزیر بینی مستقل طور رہتام ہے اون سے سوار قاصد بھیجا کرتے تھے تاکہ قبرا طہم پران کا سلام پہنچائیں ۔ (شفا رالاسقا) (۳) حضرت عمر شخصہ احبار جوہود کے بہت بڑے علم تھے ہمسلمان موئے ۔ حضرت عمر شکو ان کے اسلام لانے کی بڑی خوشی ہوئی اوران سے فرما نکش کی کہ میرے ساتھ مدینے جلیں تاکہ حضور کی قرمبارک بر حاضری ہوئے اوران میں اوران سے فرما نکش کی کہ میرے ساتھ مدینے جلیں تاکہ حضور کی قرمبارک بر حاضری ہوئے اوران کے ارشا دکی تعمیل کی ۔

المر برن المرات كري عبيد الله بن عروالعتبى كميت من مدين طيبه واقرقر المرج برزيارت كري عند الله بن عرب الله بن كوبيط المرج برزيارت كري الله عاصر بموا اور ما مزى الله بعد وبين ايك جانب كوبيط كسيا الشر برزيارس كري الله عامر بموار ببرويانه صورت عامر بهوے اور آگر عرض كسيا باخيرالرسل الاست عن اور آگر عرض كسيا باخيرالرسل الاست و كو انتها فران كري بهترين ذات الله على الله عالى الله كوالله كو

ياس حاضر بوابول اور الترحل نثان الساح اليف كنابول كى معقرت يا بتابول اواس س آب کی شفاعت کاطالب ہوں۔اس کے بعروہ برورونے لگے اور بہ شغریطے ع يَاخَيْرُ مَنْ دُفِنَتُ بِالْقَاعِ اعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْرَكَافِ العيبترين ذات ان سب لوكول بين حن كى بريان بموارزين ب دفن كى گئيس كم ان كى وجهد مع زمن اور شيلوں من تھى عمد كى تھيل كئى-تَفْسِى الْفِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيْدِ الْعَفَافَ وَفِيْدِ الْجُودُ وَالْكُرُمُ میری جان قربان اس قبریرجس میں آب مقیم ہیں کہ اسس میں عفت ہے اس میں یورہے اس میں کرم ہے۔ اس کے بعد اعفوں نے استعفار کی اور چلے گئے۔ علی میں کہ میری دراآنکی ک كنى تويس نے بى كريم صلى الله عليه ولم كى حواب بيس زيارت كى يحصور نے فرايا كہ جاؤ اس بروسے کہدووکہ بیری سفارس سے الترجل جلالہ نے اس کی مغفرت وبادی۔

رذكركا بن عساكرف تاريخه وابن الجوزى في متير العزم وغيرها باسانيدهم كذافى شفاء الاسقامر والمواهب وذكري الموفق مختصرًا اكتر حفرات في وو شعر نقل کئے ہیں مگرامام کو وی نے اپنی مناسک میں اس کے بعد دوشعرادر نقل کے ہیں اَنْتَ الشَّفِيْعُ الَّذِي تُوجَى شَفَاعَتُهُ عَلَى الصِّرَاطِ إِذَا مَا زُلَّتِ الْفَكَ مَر آب الي سفارشي بين جن كي سفارش كيم اميرواربين جس وقت کہ کل صراط ہر لوگوں کے قدم عیسل رہے ، وں گے۔

وصاحباك لاأنساهما أكال منى السلام عليم ما حرى القلط اورائی کے دوسائیوں کوتوس کھی بھی ہیں ہول سکتا ہیری طرف سے تم سب پر سکام ہوتارہے جب تک کر دنیاس کھنے كے لئے قلم جاتا رہے يعنى قيامت ك-

## الوال المالية المالية

ج كے متعلق بھتے رسائل على . فرسى يا أر دويس الكھ كے بي سب ميں روصنه اطهر مرحامری اور زبارت کے آواب دفنا کی تنصیل سے کھے گئے ہیں علمار نے اس مستقل استدلال اس کی فضیلت اور ستجاب پر کیا ہے کہ جوشخص بھی احكام ج لكحتاب وه اسك سائة بئما تد آداب زبارت بي لكوت ب اسخي بن ابراہم فقیر کہتے ہیں مہیتر سے جی جا کا معمول منوارف سے کرچھوں ج کرنا ے وہ مربنہ منورہ صربوتا ہے تاکری والی صربی مناز راھے اور صوراقد س صلی الترعلیہ وسلم کے رومنہ اطہر کی زیارت سے برکت واصل کرسے - الاعلی قرری مترى شندرس سائية بس ليكن ان مسياي الملي نيت حدر إفدين صلى المتعليم والم كى زيارت بى كى بوما جائے - باقى مشاهد كى زيارت تبعًا بونا جائے اس كون الخاركرسكات كرصحابة كرام فيكه زماني سي مرسال لائحمول كي تعداديس اللے کے لیے افلوق جوتی سے اور بہت کم اوک استد ہولی سے اور بہت کم اوک استد مديمة طيب حافزر موسة بول اكران حندات كي برجاء : ي روعد اطهري إرات كيان نہیں ہے کم میرنوی کی زبارت کے این اسے اوان پار سے دسوال بیون مسجداً العلى كر زمارت كے لين بنى بوجا ارت اس لين كروه كى تين مساجدين سے الكاسمة الركي جواللارسية السي كوائه في استنه بعقاميه و: بين حل أبين مين المختوين فسل كے نتروئ على جاروں المركى فقدى كتابوں كى عباريس على كري بال الناسي معلى بوتات الديرسب عنزات اس كے استحباب يدمنفق بن بالدہ يرمنبلي كى كتاب دليل اطالب مى قبر مترايات كى زيارت كوتوست كايما ب اور سوزوى بيل

نمازگومتخب اکھا ہے۔ جن حضرات نے ج بین رسائل لکھے بین اُن بین زیارت کے اواب اور زیادت کے وقت سلام وغیرہ کے الفاظ بھی تحریر فرمائے ہیں۔ مختمر طور پر حیزہ آداب اس رسالے بین بھی لکھے جاتے ہیں۔ ورنہ اصل تو رہے کہ ع مطور پر حیزہ آداب اس رسالے بین بھی لکھے جاتے ہیں۔ ورنہ اصل تو رہے کہ ع محبت تجد کو آداب محبت خودسکھا دے گ

آداب جیس جومضا مین گزریکے میں دہ بھی خاص طورسے ملح ظررکھے جائیں:

(۱) اس میں اختلاف ہے کہ ج کومقدم کرسے یا زیارت کو۔اس کے تعنق

اس سے بہلی قصل کی مدیث سے بیں بیان گزرجیکا ہے۔

(٢)جب زبارت كااراده كرے توسب سے اول جیزیہ ہے كراس مویں سفری نیت کیا ہونی جاہئے۔ بہت سے صزات نے اُس صدیث کی بنا برجواس سے يهلى فصل كے سلايد كردى سے يہ كور فرمايات كردوهنة اطهر كى زمارت كرمائد سائد مسجد موی کی زمارت کی بھی نیت کرلے تاکہ اشکال ہی باقی نہ رہے بائن سے ابن ہمام سے فیج القدیر س مکھاہے کہ اس عبرضعیف کے نزدیک نیت کو فالص حضوراقدس صلى الترعليه وسلم كى قرمبارك كى زبارت كے ليئ خاص كايا بے كاس میں حضورا قدس صلی الترعلیہ ولم کے اکرام کی زیادتی بھی ہے اور اس مدبت مراب برعل بھی ہے جس میں" لا سخیلہ عاجة اللازیارتی "وار د بواہے کہ میری زیارت کے علاوه کونی اور کام اس کونتر مو - پیمراگر کہی مقدر نے یاوری کی تو دوسری مرتب میں قررترايف كے ساتھ مسجد كى زبارت كى بھى نيت كرلے جس صديت كا بينے نے ذكر فرمايا ہے اس کے ہم معنی دور ری عدیث انتھوں فضل کے بالدیر گزر ملی فطب عالم حضرت كنگوبى نوراللدمرقده نے بھى اسى كو ترجيج دى ہے جنا بخد زبدة المناسك بين تحرير فرمایا ہے کہ غرص جب عرم مدسند کا ہوتو بہتر لوں ہے کہ تیت زیرت قرمطہری کرکے جادے تامصداق اس حدمت کا ہوجائے کہ جوکوئی محص میری زبارت کو آئے شفاعت اسى كى جديرى ، يوكى - يدوى صديت ہے جو يہى فصل كى يا بركزر كى -(٣) جب زیارت کی نت سے سفرکرے تواہ قراطیر کی زیارت کی نیت ہو

يامسي كى زيارت كى تواين نيت كو فاحس التذكى رنساك واسطے فاص كرے اس یں کوئی شائبریا کا، نفافر کا، شهرت کا، سپروسیاحت کایا کسی اورد نبوی غرض کا بركزية بونايات كراس صورت بين نكى بادكة لازم سے ـ اگر محض اس وجب مدية كاسفر يجي ندكيا تواين جان كوب ف بره مشقت مين والا اور يسي صائع كينبيا كرسافسل كى حديث الور آداب تين بمنتمون كزرجياب (م) ملا علی قاری نے مرح لباب بن مادی ہے کہ نیت کے قالص و نے کی علامت بيه الم كروالض اورسن نه جيوش يائن ورنه أرارت سيمشقت اورمالي نقصان کے سوالجد بھی ماصل مذہوا بلکہ توبداور کفارہ ذہے ہوگیا۔ بندہ تاکا دیکے خيال مين سنن كاانس سفر بين خاص ابتهم ريك . اگر حد سفر كي وحد سيمنتول موخفت آجاتی ہے! ورسفر بیل سننوں کا وہ حکم نہیں رستاجو حفظر بیس سے لیکن مدرمذیاک کی حاصرى يس حنى الوسع زما ده استمام مناسب عيد بكه حصور اقدس صلى التوعلية ولم ا کے معمولات عاداتِ اللہ لی تحقیق کرکے ان کے اتباع کی سی کرے تو اس سفر کی تنان کے زیارہ مناسب ہے۔

(۵) اس سفریس درود مترایف کی خصوصیت سے کہ اس سفریس درود مترایف
توجہ سے بڑتے ۔ تمام علما برنے اس کی بہت تاکید آتھی ہے کہ اس سفریس درود مترایف
کی نہایت کٹرت کرے جتنی کٹرت ہوگی اثنا ہی مفید ہوگا۔ بلکہ ملاعلی قاری نے
تو متری لباب میں پیمان تک مکھا ہے کہ فرائض اور صروریات معاش سے جتنیا
وفت بیجے وہ سب کا سب درود مترایف کے بڑھنے میں خرج کرے اس نے کرجتی بھی مقصد میں توجہ نام ہوگی اثنا ہی تواب زیادہ ہوگا۔ ابن جرش متری مناسک
بھی مقصد میں توجہ نام ہوگی اثنا ہی تواب زیادہ ہوگا۔ ابن جرش متری مناسک
نودی میں کافتے ہیں کہ اس راستے میں درود مترایف کی کٹرت افسال ہے ویا نلاق سے بھی افسال ہوگی یا دونوں برابر جین صوری ہوگا۔
گئیں اورا س طرح سے ہردہ جگہ جہاں درود مترایف کی کٹرت مطلوب ہے جیسا کہ
شب جو وفیرہ۔ اور طاہر ہو جگہ جہاں درود مترایف کی کٹرت مطلوب ہے جیسا کہ
شب جو وفیرہ۔ اور طاہر ہو جگہ جہاں درود مترایف کی کٹرت تلادت کی کٹرت

فضابل ج المما

بھی افضل ہے اس لئے کہ ہیاس وقت ایک وقتی وظیفہ ہے اور علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ تلاوت مطلقاً افضل ہے لیکن جی صوی مواقع کے لیے تاہو خاص ذکر وارد ہوئے ہیں وہاں وہی ذکرافضل ہوں گے علامہردی صین سر المحقة بن: - افضل الذكر القرائق الوقيما شرع بغيرة بعن سب افضل ذكرقرآن باك كى تلاوت ب مرجوجكه كسى دومرے ذكرے متروع بووبال د: افضل ہوگا۔ مولانا عبد الحریم صاحب اس کے حالتیے پر کرر فرمات ہیں مثار کوئ مجد تبیج کے ساتھ مشروع ہے حتی کہ اس میں ارتلاوت کی جائے تو مکروہ ہوگی -(٢) ذوق شوق بيداكرك اورجتنا قريب بوتا جائے شوق واشتياق س

زمادتی بیداکرے دعده وصل جول تود زدیک آرسی شوق نیز نے گردد جب وصل کا وعدہ قریب آناہے تو شوق کی آگ اور زیا دہ بھڑک مایا کرتی ہے۔ تبھی کھی اس ذوق کو بدا کرنے کے واسطے نعتیہ اشعار بھی بڑھ ایا کرے جنوبہ كى ميرت كى كونى كتاب ساتھ بوياس جائے تو اس كو راجد ياكيے يائن يو ايسا کی مجلسوں میں بھی حضوری کے حالات کا تذکرہ رہا کرنے اور جو دن مربنہ یاک کے فرز كالماجائية اس من توسى اوراستياق راستان المصاحات

(٤) راست مين جومعدي ما مواقع اليه آمين جن مين منورافرس في نترعليه وسلم ياصي بركوام بفي الترعنهم كاقيام يانماز يرصامعاوم بوان كي زيارت كركا وال ادرومان نوافل رطيعيا وفروالاوت وفيره كرب اسي طرح يوكنوس الناقيل ايد قور من آست الدران سنه عروه دو است در الرست در الرست الم 三年一年一年一年一年一年一年一年一年一年 من الرائل والوسم بيسك الدروالي المرائل الماتي الماز المصاربان المهد كالعانيداس كوشافيداس كوشت وكدركية

بعض علمارسے اس کا واجب ہونا تقل کیاگیا۔ ( ترج مناسک نووی) (٨) جب مرمنه طبير قربي آجائے توبہت زياده دوق وشوق بي عرق بو جائے کٹرت سے درود در ایف باربار راعے اگر سواری یر ہو تو اس کو تیز حلانے کی توشق ، كرے ـ حدرت بين آيا ب كرصنوراقدين سلى الترعليه والم جب سفرے واليس تشريف لاتے اور سربرطیب قربیب ہوتا توایی سواری کو تیز چلاتے۔ وابرح مايكون الشوق يوميًا اذا دنت الخيام الى الخيام اسب سے بڑھا ہوا موں اس دن بوتا ہے جب عثاق کے جیم عثوق کے شمے کے قربیب ہوجائیں)۔ (٩) جب مرب طيب كي داوارول يرنظر يراجائ اوراس كے معطر باع نظر آنے لیں جو بیرعلی کے بعدسے نظر آنے لگتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ سواری سے نیجے اُتر جائے اور روتا ہوا ننگے یاؤں جلے۔ وكتَّارَائِنَارَسْمَ مَنْ لَوْ يَدَعُ كَا فَوَادُالِيرِذَانِ الرُّسُومِ وَلَا لُبَّا تَوَلَّنَاعَين الْرَكُوارِينَهُشِي كُوامَةً لِمَنْ بَانَ عَنْهُ أَنْ تَلِمَّ بِهِ رَكْبًا (ترجمه) جب ہم نے اس جوب کے متہرکے نشانات دیکھے جس نے نشانات كے بہانے كے واسطے نہ ہمارے ياس ول جيوڑا نرفقل جيوري توہم اين سواريوں سے اُڑے اوراس کے اکرام میں بیدل طانے لگے اس لئے کہ اس کی شان سے بہت بعیریات تھی کہ اس کے یاس سوار ہوکر جائیں ۔۔ پہلے امرار وزار کے مقلق لکھا ہے کہ وو دو الحلیفہ سے جو تقریبا جھمیل ہے بیدل جلنے گئے تھے اور تی بیسے کاس جا یاؤں کے بجائے امرکے بل بھی چلے تواس جگرک حق کا کوئی عشر بھی ادا نہیں ہوسکتانہ كُوْجِكُنَّ كُيْرُ قَاصِدُ السَّعَى عَلَى بُصَرِي لَوْ اقْضِى حَفَّا وَّ ايَّ الْحَقَّ ادَّيْتُ داكرس تمهاري فرمت ميں ياؤں كے بحائے آن كھوں سے بيل كر آیات بھی س حق ادا نہ کرسک تھا۔ اور س نے آقا تھا را اور سی كون ساحق اداكيا جويهي اداكران ه

فضائل ج

وَلَمَّا رَائِنَا مِنْ رَّبُوعِ عَبِيْبِنَا بِطَيْبَةَ اعْلَامُا أَوْنَ كَالْكُبَا وَبِالتَّرْبِ مِنْهَا إِذْ كَحَلْنَا جُفُونَنَا شَفَيْنَا فَلَابَا سَا نَخَافُ وَلَا كُرْبًا وَبِالتَّرْبِ مِنْهَا إِذْ كَحُلْنَا جُفُونَنَا شَفَيْنَا فَلَابَا الْخَافُ وَلَا كُرْبًا وَالْمُولِ فَعِن الْعَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کو بھڑکا دیا اورجب وہاں کی مٹی کوانکھوں کا مرمہ بنایاتو ساری بیماریوں سے شفا ہوگئی کہ اب بزکسی قسم کا مرض ہے نہ تکلیف)۔

(۱۰) جب فضیل مرمز آجائے تو درود نٹرلیف کے بعدمہ دعا پڑھے :۔

اس کے بعداس باک شہر کی نیبر و برکت ماصل ہونے کی ڈعاکرے اوراس کے اوراس کے اواب کے اوراس کے اوراس کے اوراس کے اواب بجالانے کی نوفیق کی دُعاکرے اورکسی نامناسب حرکت میں ابتلاسے بینے کی دُعاکرے اورخوب دُعائیں کرے۔

(۱۱) بہتر ہے ہے کہ شہر ہیں داخل ہونے سے پہلے عمل کیے اور پہلے میشر منہ ہوتے واخل ہونے سے پہلے عمل کیے اور پہلے میشر تنہ ہوتے اور خسل نہ ہوسے تو وضو کم از کم خرور کرلے لیکن اولی عنسل ہی ہے کہ جتنی نظ فت اور طہارت زائد ہوگی آتنا ہی اولیٰ ہے اس کے بعد بہترین لباس بینے اور خوشبو لگائے جیسا کر عیدی یا جمعے کے لئے کرتا ہو گر تواضع اور انکسار ملحوظ رہے تفاخریاس نہ آئے۔

یا جمعے کے لئے کرتا ہو گر تواضع اور انکسار ملحوظ رہے تفاخریاس نہ آئے۔

یا جمعے کے لئے کرتا ہو گر تواضع اور انکسار ملحوظ رہے تفاخریاس نہ آئے۔

قبیا عبدالفیس کا وفرجب حضورا قدس صلی التُدغلیہ وہم کی خدمت میں حاضر ہوا آو حضورا قدس صلی التُرعلیہ وسلم کو دُورے دیکہ کرسب لوگ ستوق واصطرب بیس اونٹوں سے کو دیوے اور اونٹ جیوڑ کر حضور کی ارگاہ میں دوڑ بڑے ایک اور اونٹوں وفد کے رئیس منذر بن عائذ جن کو اُشج عبدالقیس سے تعبیر کرتے ہیں ، وہ اونٹوں کے ساتھ جائے قیام پر پہنچ اور اینا اور سب ساتھ بوں کا سامان جمع کیا اور احتیاط ہے۔

رکھا اس کے بعد غسل کیا نے کیڑے بہنے اور آسنہ آسنہ وقارکے ساتھ سی بوی میں حاصر ہوئے اول دو رکعت تخیۃ المسجد رقیمی اور دُعاکی بھے صوراقال صلى الشرعليه والم ي مجلس مين ماضر بوئے وضور سنے ان كى اس اواكوليت و مايا ، اورارشا دفرمايا كمنتم بيس دوحصلتي اليبي بين جوالشرجل شانه كويبند بين ايك علم یعنی بردباری دومرے وقار-(مطابی

(۱۲) بعض علماء نے اس وفت کھ صدقہ کرنا بھی آداب ہی لکھا ہے لعنی

مسجدس داخل ہونے سے پہلے پہلے کھ صدقہ کردے۔ ابن جورہ مکھتے ہیں کرمسنون برے کہ محصدقہ کرے جاہے قلیل بی کیوں نہ جواوراس کاابل مدینہ برصرف کرنا اولی اور بہترے بعنی ان لوگوں پر جوخاص مرینے کے باشندے میں البتہ ارائر مدنی زیادہ مختاج ہوں تو وہ مقدم ہیں۔ بندے کے خیال ہی اس وقت کی خصوصیت غالبًا اس آبت الريفة كي وجرسے سے جوسورة عادله س

است یون و نواجب تم رسول سروصلی انتر ملیہ وسلم) سے مرکوشی کیا کرو تواس سے میلے کھ خیرات اید در کروس تھارے (تواب ماس مونے کے لئے بہرے اور (کن بول سے یا د بونے کا ذربعه سے أرتم س صدقه دين كى تدرت مربو

يَا يُهَا الَّذِينَ أَمُنُو الدِّ انَاجَيْتُم الرَّسُولُ فَعَيْرُمُوا بِينَ يَدَى نَجُونِكُونُ مَدُتُهُ وَ ذَلِكَ عَيْنُ لَكُوْ وَ أَطْهُرُ فَإِنْ لَوْ تَجِدُوْ فَإِنَّ اللَّهُ عَفَوْرٌ ترجيدين و شدح بنانه عفوريم ساء

اليه حكم ابتدار واجب عاراس كيابدكي أيت سي منسوي بوليا حفرت على كرم المتروجهذار شادفه ماتے ميں كه اس صدقه والى يت يرسب سے بيلے ميں نے على كياجب بيرأبت مترابير نازل بوني توميرك ياس ايك دينارا الترفي) كتااس كوس نے بھنا کر درم بنالے جب صورت گفتگورتا توایک درم پیٹے سدقہ کروتا اس کے لعدير علم منسوى بوليا-

إسرا) جب شهريس داخل برولواس وقت كي خصوصي وعائيس راستا بوا

نہایت ختوع خفوع سے داخل ہو، اب کک کی عدم حاضری کا قلق ہو دنیا ہیں حضور کی زیارت نصیب نہ ہونے کا ریخ ہو۔ آخرت میں زیارت نصیب ہونے کی آرزو اور تمنا ہواور اس کا خوف ہو کہ نہ معلوم مقدر سے با نہیں اور جبیا کیسی بی سے بڑے دربار میں حاضری کے وقت رعب وجلال کا اثر ہوتا ہے وہی منظریاں ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قدر و منزلت ملحوظ ہو درود تربیت ملحوظ ہو درود تربیت ملحال کی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قدر و منزلت ملحوظ ہو درود تربیت ملاتار زبان پر جاری ہو۔ الباب )

الا ہوا ہے وہ کیے سے افعنل ہے وضلت وہیت اور صنوراقد س فاللہ وسلم کی علوشان کا استحفار کرے اور بیر سوچے کہ اس یاک قبہ میں وہ ذات اقد س علیہ وسلم کی علوشان کا استحفار کرے اور بیر سوچے کہ اس یاک قبہ میں وہ ذات افعنل ہے جو ساری مخلوقات سے افعنل ہے جو حصتہ صنور کے بدن مبارک سے قبر شریف کی جگہ ساری جگہوں سے افعنل ہے جو حصتہ صنور کے بدن مبارک ہے ملا ہوا ہے وہ کیے سے افعنل ہے عرش سے افعنل ہے ۔ مرسی سے افعنل ہے ۔ مرسی سے افعنل ہے ۔ ولیا ہی استحقال کی ہر جگہ سے افعنل ہے ۔ (لیا ہی)

می دراسان ورین کی جرجید سے بعد سے بہلے میدر بوری میں ماند برارار کی میں ماند براگر مستورات کی یا سامان وغیرہ کی مجبوری ہوتو دومری بات ہے ورید سب علمار نے

معدورات کی میں داخل ہونے کے بعدسب سے بہلے میرس ماغربونا افضال ہے۔ کھا ہے کہ شہریس داخل ہونے کے بعدسب سے بہلے میرس ماغربونا افضال ہے۔ حضوراقدس صلی الترطیب و مل کا عام معمول بھی احادیث بیں بھی آیا ہے کہ جب

سفرسے والیں تشریب لاتے تواول مجدی تشریب الے جاتے ۔

(۱۲۱) عورتول کے لئے مناسب یہ سے کہ اگر شہریس دن کو داخل بونے کی نومت آوسے آو دہ واست کے انتقار کریں اور سے کے وقدت مجدس جانوروں ایس

النے کہ ان کے لیے ہروہ چر مفارم سے جر پر دسے میں معین ہیں۔ (۱۵) معجوسی داخل کے فقت اس جگرے داب کی رعابت دسکھے کم

والمان با ول بهلا سرون رکته اور سرمی داخل برند کی دعائی برست اور اعتمان برند برد اور اعتمان برست اور اعتمان کرد

کرلیا کرے تو فقت کا تواب ہے اس لئے مناسب ہے کہ جب کسی سیرس و سل ہو تو اعتمان کی نیت کرلیا کرے۔

(۱۸) بہتر ہیں ہے کہ محبر نبوی میں باب جرئیل سے داخل ہواس لئے کہ عنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس دروازہ سے داخل ہونے کا تھا جس کی خاباوج میں ہے کہ ازواق مطہرات کے حجرے اسی جانب زیا دہ تھے (مترج مناسک نووی)۔ لیکن اس دروازہ سے جانب داخل ہونا صروری نہیں ہے۔ جس دروازہ سے جانب داخل ہوجائے داخل ہوجائے (مترج لباب)۔

(۱۹) مجریس داخل ہونے کے بعدختی خضوع، عزوانکسار میں بہت اہتمام کرے ۔ وہاں کی زبیب و زبنت ، فرش فروش ، جھاڑ فانوس ، قالین وقتقوں یں نہ لگ جائے نہ ان چیزوں کی طرف التفات کرے ۔ نہایت اوب اور وقار سے نبی نظر کئے ، و نے بہت ہی اوب اور اخترام سے جائے ہوا دبی اور الآبالی بن کی کوئی حرکت نہ کرے۔ بڑے او کی دربار میں پہنچ گیا ہے ۔ ایسانہ ہو کہ ہے اوبی کی کوئی حرکت حربان و خسران کا سبب بن جائے ۔

وہ حقہ ہے ہو منبر منر لیف اور قبہ منر ہونے کے درمیان میں ہے۔ اس کو روضہ اس کے اور خیا سے کہا جانا ہے کہ صور کا پاک ارشا دہے کہ میری قبراور میرے منبر کا درمیان حقہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ دوضہ باغ کو کہتے ہیں۔ آئندہ فسل میں ہونے کہ باغ ہے۔ دوضہ باغ کو کہتے ہیں۔ آئندہ فسل میں سے دیکر باب جبر کیل سے معجد میں داخل ہونے کی نوب آئی ہے اور میر سے کہ باغ ہونے کی نوب آئی ہے اور میر سے کہ باغ ہونے کی نوب آئی ہے معجد میں جائے تا کہ جو کے مامے نے اس کر باب جبر کیل سے معجد میں جائے تا کہ جو کے مامے نے میں جائے کی مورث میں اخبر سالم کئے آگے بائندہ باند ہوئے۔

(۱۱) رومنهٔ مقدمه بین به کاراوّل سخیم المنجد براه می مسیرس دانی ی کی اوّل سخیم المنجد براه می مسیرس دانی کا کے بعد عشور قدس معلی المترعلیہ والم کی خدوست بین حاطری سے قبل سخیم المسجد کا بین مادی ہے اس لیے کہ بہ اللہ کا حق ہے جو رسول کے جن پرمقرم ہے۔ اس

فضائل ج

میں اسبح عبدالقیس کے قفتہ میں گزر دیا ہے کہ انھوں نے اوّل تحیۃ المسجد بڑھی پیمر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں سفرسے آیا تھے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور اس وفت سجد میں تشریب فرما تھے ۔حضور نے دریا فت فرمایا کہ تحیۃ المسجد بڑھ کی ، میں نے عرض کیا کہ نہیں ۔ فرمایا جا و پہلے تجیۃ لمجد بڑھ کر بعد میں میرے یاس آتا۔ (مترج مناسک نووی)۔

بر میں اور کا اور قبل اور انکارے اللہ برطان اور کو میں قبل کا اور قبل میکواللہ برطان اولی ہے اس لئے کہ بہلی سورت میں تنرک سے نعنی اور انکار ہے اور دومری سورت میں

التذكي وحدانيت اور ذات وصفات كا قرارت -

(۲۳) علما رقے لکھاہے کہ روضے میں حضورا قدس صلی الترعلیہ وہم کے کھرے ہونے کی جگہ بررکت کی نبیت سے کھڑا ہونا اولی ہے۔ اس جگہ کی تعیین زیدہ میں اس طری کی ہے کہ منبر داہتے مونڈھے کی سیدھ پر رہے اور وہ ستون صے سامے صندوق ہے سامنے رہے۔ امام غوالی تے احیار میں بھی بھی کھا ہے کہ وہ سنوائیں کے باس صندوق ہے منہ کے سامنے ہواوروہ دارہ جو سیرکی قبلہ کی دبوارس ہے مامنے رہے لیکن ابن جرائے متری مناسک میں اکھاہے کہ اب وہاں صندق نہیں رہا وہ جل گیا۔ اب اس کی جگہ ایک خواب بنادی گئی ہے۔ ہی وہ جگہ ہے جس کو واب النبي صلى الترعليه ولم مهت بن سب اكابرعلماء في السي حكم قيام كو اولى بتایا ہے اس لئے اس بابرکت عگر کا ابتمام کرنا جا ہے۔ لیکن اس نایاک کو مدینظیب كالك ساله قيام بن ايك مرتبري بهال كفرك بورن كرأت اورسمت نه بونى . اكرمر جاكمكى وجهس ميسترنه آسك تو بجرسارے روف بي كسى جاكم تية المسى راه صے -(٢٢) تحية المسجد سے فارئ بونے کے بعد التّد صل شانه کا لاکھ لاکھ لاکھ اوا كرے كراس نے يونغمن جليار عطافرمائي اوراس ياك ذات سے ج وزيارت كى قبولیت کی دُعاکرے - اور جاہے سیرہ شکر کرے جاہے دورکعت تنکرانہ برط صبت سے علمار نے اس وقت مجدہ شکر کرنے کو لکھائے۔ بہاں بربات قابل یا در کھے

کے ہے کہ حفیہ کے نزدیک مشہور قول کے موافق شکرانہ کا محص سجرہ مشروع نہیں بلکہ جہاں شکر کا سجرہ وارد ہواہے ان کی تحقیق کے موافق وہاں شکرانہ کی نفلیں مراحہ ہیں لیکن اس جگہ بر حنفیہ نے سجرہ شکر کا جواز اکھا ہے جیسا کہ مشری لباب بین تقریح ہے اور اس کے بالمقابل شافعیہ کی تحقیق کے موافق سجدہ شکر بغیر نفلوں کے بھی مشروع ہا اس جگہ وہ سجرہ شکر کے قائل نہیں جیسا کہ مشری مناسک نووی میں ابن جریح نے تصریح کی ہے۔

(۲۵) اگر مسید بس دافل بولے کے وقت وض نماز کھڑی بولے کو ہو تو اس وقت تحية المسيدنه رطيع بلكه فرض نماز مين تتركت كرے أسي مي تحية المسي كي عي يت كرك توتية المعركا تواب بى مل جائے گا۔ اسى طرح اگرا ليے وقت مل سى من داخل واجب كرنفلين مروه بس حساكه عصرك بعد تواس وقت بهي تحية المسي نه رقط-٢٢) نمازے فراعت کے بعد قبر متریف کی طرف حلے اس مال میں کردل كوسب كدورات اور آلانشول سے ياك ركھے اور ہمتن نبى كرم صلى الترعليه وسلم كى ذات اقدس کی طرف یوری توجرکرے علمار نے لکھا ہے کہ جس قلب میں دنیا کی گندگیان اور لهو ولعب . شهوتین اورخوابشین عبرری بون اس دل پردیان کی بركات كالجراترنبين بوتا بكراي ول والول برجودنياس والبشرا ورآخرت اوراس کے فکرسے بے تعلق ہوں حضور کے غضے اور اعراض کا اندیشہ سے اندی اینے فضل سے اس سے بناہ دے المذا ہر شخص کے لیے فروری ہے جہاں تک مكن بواس وقت اين دل كو دنيوى فرافات سے خالی رکھنے كى كوشش كرے اور التدكى رتمت كى وسعت عفو وكرم كمال كى امير ركھ اور حضورا قدس صلى النز عليه والم كى شان رجمة للعالمين يرتظر ركع اورحضورس كے وسلے سے الترسے معافی

کاطالب بن کرماضر ہو۔ (متری الباب) (۲۷) جب کسی قربر حاصری ہو تومیت کے یاؤں کی طرف سے جائے تاکہ میت کو اگر حق تعالیٰ شانہ آنے والے کا کشف عطافر مائے تو دیکھنے ہیں سہولت ہے اس کے کرجب میت قرین دائیں کروط نیٹی ہے تواس کی نظر قدموں کی طرف
ہوتی ہے اگر کوئی ہمر ہانے کی جانب ہے آئے تو میت کو دیکھنے ہیں نعب ورشقت
ہوتی ہے (فیج القدیر) - اسی صابطے کے موافق اس جگہ بھی بعض علمار نے کھاہے کہ قدم مبارک کی جانب سے حاضر ہو جیسا کہ ابن جرشنے بٹر ج مناسک بین نقل کیا ہے۔
مواہ ب ہیں لکھاہے کر زائر کے لئے مناسب بیہ کہ قبلے کی جانب ہور مواجہ بٹریٹ پر صافر ہولیکن اگر بیاؤں کی طرف سے حاضر ہوتو بدا دیا ہے کہ خواجہ اللہ بروضے میں مطبع پر مرابانے سے حاضری کو ترجیح دی کر بعض ضلمار نے عام صابطے کے فلاف اس جگہ پر مرابانے سے حاضری کو ترجیح دی اس حجہ اس وجہ سے کہ تھیۃ المسجد روضے میں مطبع کی توصفور کے بائل مراب نے ہمارک کے طواف کی سی بن جائے گی اور قر کا طواف بالکل جائز نہیں ۔ اس لئے اس کی صوت طواف کی سی بن جائے گی اور قر کا طواف بالکل جائز نہیں ۔ اس لئے اس کی صوت سے خیجنے کی رعایت سے اس حکم مر بانے سے حاضری کو گواہ کیا گیا ۔ ورنہ ممادب مرقبہ پر حاضری کو گواہ کیا گیا ۔ ورنہ ممادب مرقبہ پر حاضری کا بی ہے کہ یا وَں کی طرف سے حاضری کو گواہ کیا گیا ۔ ورنہ ممادب مرقبہ پر حاضری کو گواہ کیا گیا ۔ ورنہ ممادب مرقبہ پر حاضری کو گواہ کیا گیا ۔ ورنہ ممادب مرقبہ پر حاضری کو گواہ کیا گیا ۔ ورنہ ممادب مرقبہ پر حاضری کو گواہ کیا گیا ۔ ورنہ ممادب مرقبہ پر حاضری کا بی ہے کہ یا وَں کی طرف سے حاضری کو گواہ کیا گیا ۔ ورنہ ممادب مرقبہ پر حاضری کا بی ہے کہ یا وَں کی طرف سے حاضری کو گواہ کیا گیا ۔

ردی) جب مواجر نتریف پرماخر ہوتو مرصائے کی دیوار کے لانے بین جو ستون ہے اس ہے تین جا ستون ہے اس ہے تین جا رہا ہے کاصلہ سے کھڑا ہواور بشت قبلہ کی طرف کرے اور بائیں طرف کو ذرا مائل ہو تاکہ جہرہ انور کے بالکل سامنے ہوجائے ، زبرہ ہما جب انخات کہتے ہیں کہ بیستون اس ہیں تاکہ جہرہ انور کے اندر آگیا۔ طاعلی قاری شف کھا ہے کہ بیستان کی دیوار کے اندر آگیا۔ طاعلی قاری شف کھا ہے کہ بیان کی دیوار میں کے مقابل کھڑا ہو ( متری اب ۔ لیکن اب تین جروک کے سامنے کی بیستان کی دیوار میں کر دیئے گئے جن سے حضورا قدس سی الشر علیہ وسلم اور حضرات شینین ہی مبارک قبروں کا سامنا مرتا ہے۔ ابن جر حکمتے ہیں کہ جاندی کی بیخ جس پر سونے کا جول ہے دہ چہرہ انور کے محافہ ت بی ہے ۔ اس کے مقابل کھڑا ہو زبادہ قریب نہ ہوکا دیسکے کہ جاندی کی بیخ جس پر سونے کی فاصلے پر کھڑا ہو زبادہ قریب نہ ہوکا دیسکے خلاف ہے اور گاد نیجی دہنی جاندی فاصلے پر کھڑا ہو زبادہ قریب نہ ہوکا دیسکے خلاف ہے اور گاد نیجی دہنی جاندی ہو کہ اور مرا دھر دیکھٹا اس وقت محنت ہے اور گاد نیجی دہنی جاندی ہو کہ دورا دھر دیکھٹا اس وقت محنت ہے اور گاد نیجی دہنی جاندی ہو کہ دورا دھر دیکھٹا اس وقت محنت ہے اور گاد نیجی دہنے اور گاد نیجی دہنی جاندی ہے اور گاد نیجی دہنی جاندی ہو کہ دورا دھر دیکھٹا اس وقت محنت ہے اور گاد نیجی دہنے اور گاد نیجی دہنی جاندی ہو کہ دہ اس کے دیارہ کا میاں کے دیار کی میکھٹا ہو کہ دیا ہو کہ دیار کی کھٹا ہو کہ در کیا کہ دیار کی دیار کی دیار کی دیار کی دیار کی دیار کی دیار کیا کہ دیار کی دیار کی دیار کی دیار کی دیار کیا کہ دیار کی دیار کی دیار کی دیار کی دیار کیا کہ دیار کیا کہ دیار کیا کہ دیار کیا گا کہ دیار کیا کہ دیار کی دیار کیا کہ دیور کیا کہ دیار کیا کہ دی دیار کیا کہ دی کی کھٹا کیا کہ دیار کیا کہ دیا

باختر اؤں بھی ساکن اور وقد من رہیں - بر تعال کرسے کر جرع اور اس وقت برے

سامنے ہے حضورا تدرس صنی اللہ علیہ وسلم کو میری عامزی کی اطلاع ہے ۔ حضور اگر کی علیم میں ہو۔ ابن امیرالحاج مرفل علی تاب اور علیم میں اس محتے ہیں کہتے ہیں وانعی اور عجز وانکسار ہونا چاہئے اس لئے کہ آپ کی ذات ایسی شفیع ہے جس کی شفاعت مفیول ہے جس نے آپ کے در کا اوا در کیا وہ مرادکو ہینا اور جو آپ کی جو کھی ہے میں اور جو آپ کی در کا اور در کیا ہوئی اور جو گیا ہیں زندگ ہیں سے دیا کی وہ قبول ہوئی اور جو مانگا وہ ملا۔ تجربہ اور واقعات اس کی شبادت دیتے ہیں۔ اس لئے جنازیادہ اوب ہوسکے در لغ شرکے اور رہے تھے گیا ہیں زندگ ہیں ہیں۔ اس لئے جنازیا دہ اور میں مضام ہوں اس لئے کہ اُست کے مشام ہے ہیں اور اس کے اور دیا تھی مشام ہے ہیں اور اس کے اور دیا تھی حیات اور مات ہیں اور کی حیات اور مات ہیں اور کی فرق نہیں ۔ (مرفیل اول)

المرق المالية المالية

یال سب برا کدن کوشن انتظار بسین دال کید خاموشی تری سے جواب می اور سبت اور سبت اور سبت اور سبت اور سبت اور سبت

زبرہ میں سلام کے الفاظ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ سلام میں سن فرردیہ الفاظ زیادہ کرے کرادب اور عج کے کلمات ہوں لیکن سلف بہال فقرالفاظ كمن كويسد كرتي ورجال مك على اختصار ، يوسك مستحس ركف بيل الم أووى نے اینے مناسک میں سرام کے طویل الفاظ لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ صرت ابن عرف وغيره سے عابيت اختصار نقل كيا كيا حضرت ابن عرص نواتنا ہى كہتے تھے السّلام عَلَيْكَ يَارُسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُ يَا آبَابَكُرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابتاه اس الله کے ناقص خیال میں جو شخص سلام کے الفاظ کا ترجمہ اور مطسب سمجھا ہوا وران الفائر کے بڑھانے سے ذوق بی اصافہ ہوتا ہواس کو تو نطویل مناسب ہے اوراکر بددونوں باس نہ ہوں توطوطے کی طرح سے مزورین کے الفاظ دہرانے کی ضرورت منین -انتهائي دوق وشوق اورغابت سكون اوروقارس أمسته أمسته المستريطم المفهراكم أصلوي وَالسَّكَلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ يُرْصًا رسم اورحب تك شوق بن افاذيك انہیں القاظ کو یا اور کسی سلام کو بار بار برطه اسے۔ اس سے بہلی فصل کے سندر صَلَّى الله عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله مَتْرُ مُرْتِب يُرْصَا كُرْرابِ وه بعي بهترب مُرسُون

(۱۳) یہ نہایت اہم اور صروری بات ہے کہ سلام پڑھتے وقت تنورشنب
ہرگزنہ کرے نہ زورسے جالئے بلکہ آئی آوازسے کیے کہ اندرتک بہنج جائے الاعلی
قاری نے لکھا ہے کہ نہ تو زیادہ جبر ہواور نہ بالکل اخفا ہو بلکہ متوسط اور معتدل آواز
حضورِ قلب اور اپنی بداعمالیوں کی وصب تنرم وحیا ہے ہوئے ہو بخاری تنریف
میں ایک قصہ لکھا ہے حضرت سائے کہتے ہیں کہ میں مجد میں کھڑا تھا۔ ایک شخص
نے میرے ایک کنکری ماری ۔ ہیں نے ادھرکو دیکھا تو وہ حضرت عرف تھے اضوں سے
مجھے (اشارہ سے باکر) کہا کہ یہ دوآدمی جوال رہے ہیں ان کو بلاکر لاؤ۔ میں ان دونوں
کو صرف عرف کے باس لایا۔ حضرت عرف نے ان کے دہنے والے ہیں۔ حضرت عرف نے فرمایا اگرتم اس شہرکے
اضوں نے عرض کیا کہ طالف کے دہنے والے ہیں۔ حضرت عرف نے فرمایا اگرتم اس شہرکے

رہے والے ہوتے تو تھیں مزہ بیکھا آئم صنورا قدس صلی الشرعلیہ وہم کی مجد بیں میں کہ لیے معنورا قدس صلی الشرعلیہ وہم کی مجد بین کہ مجد بین کہ کہ مجد بین کہ دورے ہوئے ( متری شفا) ۔ حضرت عمرشکے اس قصے میں بعض دوایات میں حضرت عمرشکا یہ ارشا دفقل کیا گیا کہ ایسے کو رائے مارٹا کہ بدن درد کرنے لگا ۔ اب گویا اجنبی دومرے شہر کے ہونے کی وجہ سے منتے سے نا واقفیت کو عذر قرار دیا ۔ اجنبی دومرے شہر کے ہونے کی وجہ سے منتے سے نا واقفیت کو عذر قرار دیا ۔ صفرت عائشہ جب کہ بین قریب کیل مین وغیرہ کے عظور کیے گی آواز مسنتیں تو آدمی بھی کر اُن کو روکتیں کہ زور سے نہ عظورکیں حضور کی زاکت مزاج

اوركراني طبع كالحاظ ركيين-

حضرت على كرم التدوجه كواني مكان كوال بنواني كى صرورت بين أنى توبنانے والوں کو فرمایا کہ شہر کے باہر بقت میں بناکر لائیں ان کے بنانے کی آواز کا سورصنورتك نهييج علامه قسطلان وموابب من المهت بن كهضورا قدس مالله عليه وسلم كے ساتھ اوب كا وہى معاملہ ہونا جائے جو زندگى ميں تھا۔ اس لئے كرچشور اپنی قبر بین زندہ میں۔ حق تعالیٰ شبحانہ و تقدیس نے قرآن یاک میں سورہ تجرات میں خصوصیت سے اس طرف تنبیہ فرمانی ہے۔ حکم الہی ہے آگیک اگرین امکوالا تُرْفَعُوا أَصُوا تُكُورُ فَوْقَ صَوْتِ النِّبِي الايتراك ايمان والواتم اين آوازي بى كم صلى التدعلية وسلم كى أوازت اوينى نهكرواورس اليس ابس ابس تدورس كفتاورو جداكر آيس س ايك دومرے سے گفتگو كرتے ہيں (ايسانہ ہوكر اس تركت سے) محارے (پہلے کئے ہوئے لیک) عمل بربار ہوجا بن اور ترکونر بھی نہرہ ) ۔ بخارى تتراهيف كى حدميت بين ب كم حمنوات شيخين حقديث الويكر م حفرت مرا کے درمیان کسی شورے میں جو حضور کی جس میں تھا۔ اختراف رائے کی دہمے میز گفتگو بوگئی تھی جس بر ہے آیت نازل ہوئی جب حضرات شخین کو بہ تاریب ہے تو ہم تم کس شماریس ہیں۔ احا دیث میں آیا ہے کہ اس آیت تربیفر کے بعد صنوراکرم سلى الشرعلية وسلم ك مجلس بين حنزت عرف كي أواز البسي بوتي كربعض اوقات مكرر

يوهيا يراكم كياكها وحنرت الومرصديق في عوض كيايا رسول التدايس تواب آب ہے اس طرح گفتگو کروں گا جیساکہ کوئی رازی بات کرتا ہو۔ حضرت ثابت بن قيس جهرالهوت تقداس آيت كے نازل بولے كے بعداس ریج وعم میں کہ میں تو ہمیشر ہی زورے بولیا ہوں میں توبس جمنی ہوگیا گھر سے نہ نکلتے تھے۔ کئی دن کے بعد صورتے دریا فت قربایا تو واقد معلوم برا حضورتے ان کی ستی فرمانی اوران کوجنتی ہونے کی بشارت دی (درمنتور) ۔ البی دلت میں جولوگ وہاں شور برا کرتے ہیں ان کو ڈرناجا ہے اور سبت احتیاط لازم ہے۔ (۳۲) سلام کے بعد المد صل شان سے صور کے وسلے سے د عاکرے اور حضورت منع ورتواست کرے ۔ بعض علمار نے توسل کومنع فرمایا ہے لیکن جمهور علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔مفنی جو فقد حنا بلر میں متہور ومعروف ہے اس بين الفاظ سلام بس به الفاظ بهي ذكرك بين: اللَّهُ عَرَانَكَ قُلْتَ وَقُولُكَ الهجي وكوانه وإدقاكمواانفسهم جاء ولا فاستغفر ساء استف دُنْ وَفَى مُنْسِتَنَفَوْعًا بِلَكَ إِلَى مَرِبِّى فَاسْتُلُكَ يَا رَبِّ اَنْ تُوْجِبُونَ لَمُنْفِرَةً وَيُوْرِفَى مُنْسِتَنَفُوعًا بِلَكَ إِلَى مَرِبِي فَاسْتُلُكَ يَا رَبِ اَنْ تُوْجِبُولَ لَمُنْفِرَةً كيدًا ويعينها المن أتاع في حيّاته السر السراي ارتادي اورتيز ارت وي ب اوروه به ب وكؤانه ولأذ ظلمو از الزاين كاباب ي آب مر الما مول اور البياكا مول معفرت جابا بول اوراب سايدرب كى بار الله والري الما المول الى المرابي المسير بالله بول كرتوم ي المرابي كوداجب كرسه جدياكر توسفه استخص كالمغفرت كوواجب كياجو حنوركي نتر من ان الرائي الما و من و الموارو - ين الفاظ عرف المول الما والمواري الفاظ عرف المول الما المورية ان دونوں کی بوں میں علی کا وہ تھے ہی شک کیا گیا جواس سے بہلی فصل کے آخرین كزرااوراس بن آيت مزلفه ولوا فيكذراذ ظلموالية كارجم ي كزركا م فلقاءعاسيس مفورتباس فحضرت الممالك معدويا فتكيا

وعاکے وقت حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم کی طرف چہرہ کروں یا قبلہ کی طرف ہو تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ آپ کی طرف سے منہ مطالے کا کیا محل ہے جب کہ آپ تیرا بھی وسیلہ ہیں اور تیرے باپ حضرت آدم ماکا بھی وسیلہ ہیں ۔ حضور کی طرف مذکر کے حضور سے شفاعت جا ہو اللہ جل شانہ ان کی شفاعت قبول کرے علامہ زرقانی جہتے ہیں کہ اس قصتے کو قاضی عیاض نے معتبراسا مذہ سے نقل کیا ہے اس

كانكاركرتاناشات ترجرات ب (ترى موابب)-

علامرقسطلاني متافعي في موابب ين لكما ب كرزار بن كوجابي كم بهت كنزت سے دُعالين ما كي اورحضور كا وسيله مكوس اور حضورت شفاعت جابس كرحضور كى ذات اقدس اليبى بى ہے كرجب ان كے ذريعه سے شفاعت جاہی جائے توحق تعالی شانہ قبول فرائیں علامرزرقانی مالکی اس کی ترح میں لکھتے بن كرعلام خليل (مالكي) كى مناسك يس محى سي مصنون لكهاه -ابن بهام في في القديد یس لکھاہے اور اس سے حضرت اقدس مرہ نے زیرہ میں نقل کیا ہے کہ سلام کے بعد مجر حضرت صلى الترعليه ولم كوسيل عديه وما كرك اور شفاعت جاب اور الفاظ كم : يَارَسُوْلَ اللهِ اسْ اللَّهُ النَّفَ النَّفَ النَّفَ وَاتُوسُلُ بِكَ إِلَى اللَّهِ فِي آنَ أَمُوتَ مُسْلِمًا عَلَى مِلْيَكَ وَسُنْتِكَ السَالِمَ البَّرِك رسول ! بي آب سے شفاعت جاہا ہوں اورآب کے وسلے سے الترسے یہ مانگ ہوں کہ میری موت آپ کے دین اور آب کی سنت پر ہوا۔ امام نووی کے اپنے مناسک میں صفرت عراق پرسلام کے بعد المعاب كريم يهلى فكرييني حضورا قدس صلى التدعليه وسلم كي سامني آت اور عنورك وسلے سے اپنے لئے دُعاکرے اور حضور کی شفاعت کے ذریعہ التدمیل شانہ سے دُعا كرے در بہتر بہرے دوجو عتبی سے نقل كى كئى زعتبى كاقصة اس سے بہلی نقل كے ختم رگزر جالی این جز کی شافعی اس کی شری میں مکتے میں کہ صفور کے ساتھ توشل كناساني صالح كاطراقة رباب انبياء اوزاوليا وتصورك وسيل وعاكى ب-وكم نے روایت اعلى ہے اوراس كو صحیح بایا ہے كہ جب عنرت ادم علياتوام ع

قصابل ج

والمراهاك في نطا ساور إوني وانعول أن التدجل شاند سي عنو رامسة والسّرعدية والمرسك الشيل فرس ك - سترجل شانه في دريافت كيد كر آدم المرفية میسے جا ایجی اورال نے و بیدائی تیس کیا۔ وسینرت آدم نے عوض کیا کہ ، متد جب آب نے کے بیر کیائی اور ٹھر ہی جان ڈالی تھی توس نے عرش کے ستون مے اپنے نام کے ساتھ جس کانام مزامات وہ ساری مخلوق میں آب کو سب سے زود مجموب ہو گا۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ بے شک وہ ساری فناوق میں مجھے سے زباده تحبوب ب اورجب اس كے طفیل تم مغفرت طلب كى توس في تمهارى نن معاف فرددی منزنسانی اور زیزی نے نقل کیا ہے کہ ایک نابنا حضور کی فرمت حاضر ہوئے اور بیناتی کے لئے دُعا جاہی جنسور تنے ذبایا کہتم کہوتو بیں محت کور لیکن الرئم صبركرو توزياده بهترسيد الخول في درخواست كى يصنور في ان كوفوديد كربيل بهت اليمي طرى سے وضوكرواس كے بعديہ دعا يرصون

اللَّهُ مِنْ إِنِّ اللَّهُ عَلَى وَ اللَّهُ إِنِّي آيا عنو رَبَّ بُولَ اورآپ کے نبی ہورجمت کے نبی ہی محصلی التر ٱتَوجَّهُ النِّكَ بِنَبِيكَ مُحَكِّدٍ صلى الله عليه وسلم نبى عليه والم ك واسط سي آب كي طرف متوقيمون بهول - اے محرصلی الترعلی وسلم س کے طفیل این الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّلُ إِنَّ ٱتُوجَّهُ رب می طرف متوجه بوتا مون تاکه میری برحاجت بك راك مربق رقي كاجتي اوری بوجائے۔ اے الترصنور کی سفارش میں لِتُقضى لِي اللَّهُمَّ فَشَعْفُهُ

حق ميں فيول فرما -ترمذي نے اس مدمث کو مجھ بتایا ہے اور بہتی نے بھی اس کو بھے بتا

ہے اور بہقی کی روایت میں اس کے آگے بہتی ہے کہ اس دعاکے بڑھنے کے بعدوہ صاحب بنا ہوگئے۔ اور طبرانی نے عمدہ سندے ساتھ صفور کی ایک وعاکے الفاظ بہ

کے طمنیل اور گزشتہ انبیار کے صفیل ۔ اس کے بعد ابن تجربنے اور بھی نائیدیں اسس مضمون کی نقل کیں۔ وراس کی کے متعلق ایک فصتہ زیارت کے تعتوں میں ہے ربھی ارباسے ۔

(مهم) اس ك بعد الركسي اور تفس في اين طرف عد مني اكرم صلى الله عليه والمم كى باركاه بين سوم عوض كردنے كى فرمائش كى بيوتوس كي طرف ستريمي اس طرق سرم عوض كري ستكل مر عَلَيْكَ يَا رُسُولَ اللهِ وَنَ فَلَانِ النِي قَلَانِ النِي قَلَانِ النِي قَلَانِ يستنفيغ بالكرالى ربت راسير سام اس للدكر سول فال كال كالم سعبو فلال کا بین سے اور وہ آب سے الندی یاک بارگاہ میں سفارش جا بنا ہے۔ بہلے فلاں کی جگراس شخص کا نام لے دو اس نے قول کی جگراس کے باب کانام ہے۔ اگر عرفی بین کہنا مسکل ہو تو اپنی زبان میں عرض کر درے کہ فلال قل اومیوں نے آپ كى در كان بىل سلام عوش كيا ـ اور شفاعت كى دينو ست كى ب معلامه زرق في يسكي بین کر رکسی سخص نے کسی سے سنام بہنی نے کی درخواست کی بواوراس نے اس ورخواست كوفيول كرليا بوليعني وعده كرايا تبوكه يس سدم بمنجادول كاتواس براب اس سوام کا پہنچانا وا جب ہوگیا۔ سے کہ یہ بمزلد اس کی امانت کے ہے۔ جس کو يرقبول كرجيا مصاحب الحاف المحقة بين نه سانت خلنت سب كامعمول دوسون كى معرفت سايام بينين كارباب اور سارايين تومنعل قاصد مدية تدييه حضور كوسني الشرعلمية والمركى فعدمت ميس سكام عوص كرف ك يدي بجيبا كرسة يحييا عبرانعزر البخي منتورك فدرست ين سُلام عوال أراف ك الني مستقل ق صريبيب

کرتے بی ناظرین رسالہ سے یہ روسیاہ بھی درخواست کرتا ہے کہ اگراس باک وقت میں یہ سیر کارکسی کو یاد آجائے تو اکتیا کہ م عکیا ہے یارسٹول الله مِن زُکرتِ بین بھٹی الکاند ھکوی یہ تشفیع اللہ کرتیا عوض کر دیں اصان ہوگا اور سرالفاظ باد شریس تو اُر دو ہی ہیں اس نا کارہ کا سلام عض کر دیں۔

یہ الفاظ یا دندرہیں تو آر دو ہی ہیں اس ناکارہ کاسلام عرض کر دیں۔

(۳۵) حضورا قدس صلی الشعلیہ وسلم پرسلام پڑھنے کے بعد تقریبًا ایک ہاتھ 
دائیں طرف مط کر صفرت صدیق اکبر رضی الشدعۃ برسلام بڑھے مِشہور تول کے 
موافق حفرت صدیق اکبر رضی الشدعۃ کی قبر مبارک حضور کی قبر اطهر کے بیجے اس طح 
سے ہے کہ حضرت صدیق اکبر شکام مبارک حضور کے شانہ کے مقابل ہے اس لئے 
ایک ہانخہ دائیں جانب کو ہوجانے سے حفرت صدیق اکبر شکا سامنا ہوجا تا 
دائیں ایک ہانخہ دائیں جانب کو ہوجانے سے حفرت صدیق اکبر شکا سامنا ہوجا تا 
بات مبط کر حضرت قاروق اعظم رضی الشرعۃ پرسلام پڑھے اس لئے کہ مشہور 
فول کے موافق حضرت قاروق اعظم رضی الشرعۃ پرسلام پڑھے اس لئے کہ مشہور 
قول کے موافق حضرت قاروق اعظم رضی کہ حضرت عنکا مرحمۃ ت الوکم صدیق اکبر رضی الشرعۃ کی قبر مبارک حضرت صدیق اکبر رضی الشرعۃ کی قبر مبارک حضرت الوکم صدیق اکبر رضی الشرعۃ کی قبر مبارک حضرت الوکم صدیق المرضی الشرعۃ کی قبر مبارک کی قبر مبارک حضرت الوکم صدیق المرضی الشرعۃ کی قبر مبارک حضرت الوکم صدیق المرضی الشرعۃ کی قبر مبارک کی قبر مبارک کے تیکھے المی طرح سے کہ حضرت عرف کا مرحمۃ ت الوکم صدیق المرسی کی قبر مبارک کی قبر مبارک کی قبر مبارک کی تصدیق المرسی کی تعرب کی قبر مبارک کی تو کی مدین کی تعرب کی تو کو کے تعرب کی تعر

کی قبرمبارک کے بیکھے البی طرح ہے کہ حضرت غرکا مرحصرت ابو بکرصدیق من کے شاند کے مقابل ہے۔ شاند کے مقابل ہے۔

(۳۷) ان دونوں حضرات کی خدمت میں بھی اگر کسی نے سلام عض کرنے کی درخواست کردی ہو تو ہر ایک کی خدمت میں اپنا سکل م پڑھنے کے بعد اسس کا سلام عرض کر درخواست کرتاہے کہ اگر ناظرین کو کسی وقت یا دا تجائے تو اس نایاک کا سلام بھی دونوں بارگا ہوں تک دہنچا دیں ۔ التہ جبل سٹ انڈ اب کو اس احسان کا اپنے لطف سے اجرعطا فرمائے ۔

(۱۳۸) بست سے علمار نے لکھا ہے کہ صرات شخین رضی اللہ عنہا بیلئی و علمی اسلام بڑھنے کے بعد پھر ان دونوں حفرات کے درمیان میں کھڑا ہو یعتی حب رحمد کھڑے ہوکہ مفرست عررضی اللہ عنہ برسلام بڑھا ہے اس سے تقریبًا نصف باتھ باش جانب کو کھڑا ہو تاکہ دونوں کے درمیان میں ہوجائے اور پھر دونوں پر مشرک منہ مان

یرہے جس کے الفاظ زیرہ یں یہ لکھے بی ۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا ضَعِيْعَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَرُفِيقَيْهِ وَوُزِيْرَتِهِ جَزَا كَمُا اللَّهُ أَحْسَنَ الجزاء جثنا كسما نَتُوسَّلُ بِكُمُّا إِلَىٰ رَسُولِ الله صلى الله عليم وسكر لِيَشْفَعَ لَنَا وَيَدَعُولَسَا رَبِّنَا أَنْ يُخْبِينَا عَلَى مِلْتِهِ وَسُنْتِهِ وَيُحْتَرَا فى زَمْرَتِهِ وَ جَمِيْعَ

المُسَلِيان

تم دواوں برسام اے صور کے مہلوس لين والو، تم يرسلام ال صفور ك دونول فيو تم يرسلام اے صورتے دولوں وزيرو، محس حق تعالی شانہ (ہماری طرف سے) بہترین بدلہ (ممارے احسانات) کاعطا فرمائے ہم تھارے یاس اس لئے مامز ہوئے کہتم سے صورکی باگاہ يس اس بات كى مفارش جائے بين كرحضور م بمارے النزیاک کی بارگادیس شفاعت فرما دیں اور استرہے یہ دعافر ما دیں کہ وہ ہی حضور کے دین پر اور حضور کی سنت پر زندہ رکھے اورسمارا اورتمام ملانون كاحتر حضوركي

میان ۔ بعض حضرات نے اس سلام کے الفاظ بھی کم و بیش لکھے بیں جیسا کہ سیالوں میں بعض حفرات کے مختصر اف ظلقال فرمائے ہیں اور بعض نے زائد کر رومائے ہیں، اورجی نے اس سترک سلام کو ذکری نہیں کی کرجیب علی و علی و الم عرض کرجیکا ے پیرشترک کی کیا صرورت باقی رہی۔ لیکن جن صرات نے اس کو ذکر فرمایا ہے غالبًا اسی وجرے کر بہال اب ووبارہ سام تو بنزار تہر داور اوب کے سے اصل مقصودان دولول حفرات كى فدوست مين سفارين كى در زواست سب كه بير حضور اكرم صلى الترعليدوم ی بارگاہ میں دُعاکی در خواست اور سفاری کردی اسی لئے اس کا ترجم لکھاہے کہ اس سے یہ اندازہ ہوسے کہ اس مزرسالم کی عوق کیا ہے۔ (۹۳) اس کے بعد مجروائی طرف اگر دوبارہ حضور اقدس صلی الترعلیہ والم

كسامن كوا بوكر با كدا محاكرا قل الترجل شن كوب مدو شن كيا اس نعمت جلياكا

فضائل عج

اوراس کی تمام تشول کافتکرادا کرے بھرتوب ذوق شوق سے حضور روزوترین يرست بهراب ك وسل سالترجل شاندس الين الخ الين والدين ك في اين مثالی کے بے ایے اہل وعیال کے لیے این وزیرواقارب کے لئے این وزیر اور سنة و اول كه سائه اوران وگول كه سائع جنسول نه دُما كي ورتو ست كي درا المان المناور العالم المرون كے لئے اور ارون كے لئے اور الم دوں كے لئے اور الم وعالم أين يري المري المري لباب، اورب وأنباع الارد وكربا كوجي ال سر رکے ڈیالی ٹیال کر۔ ہے۔

المان المسائل المان الما الدرائي ديد الموري، والالال المراي الرائد بهان الوال المائد 

رام) اس مه بعد اسطواد الوليا بيسميا و آردو راصت النس برده ار (۲۲) يو دوم ره روضي ين جار نفس السالد وما درود و التي السالد خشري سيد شفرال رسند الرسور في الله جمال المالية بالمالية المالية المال برار المالية Ling to Section Ling Control بدارات المراجع المراقين الوالية والمناه ارباداني ل وه الواقد الربي السيم فوالارل الله الدين يتانيا الوال الوالي الماني المانية الما الراسة إلى المناولة عنيه كول الرورود ترايد اوراجامة الروا الرواد عربان إلى سب سك بيت ال الأكر أرم سك -الذه الل كالبراق منه رازال كا برار أو الرساء الماسية الالها والما الله الما الموالي الموالية الما الموالي الما الما الموالي الما الموالي الما الموالي الما الموالي ازیا - نا اوا کر او ایران الری پوسے یا براز ہے ۔ المهري والمال ركيم كرزبارت كوالت دوورول كوبات المادي

برب ادبی اور گستاخی ہے اور مزد اواروں کو بوسر دے کر بیج اسودی کاعل ہے نہ داواروں کو چھے منظواف کرے اس لئے کہ طواف بیت التر متریف کے سائھ فاص ہے قرکاطواف مرام ہے۔ الاعلی قاری شنے لکھاہے کہ ما باوں کے فعل کا اتباع نہ كرے بياہ وه صورت سے مثالي معلوم ہوتے ہوں رقركے سامنے جيكے رزين كوبوريدوك ندقر كى طرف مذكرك اس نيت سے كدا در قبرے بمازير م على قاری الصے بین کہ اگر قبری تعظیم کے لحاظ سے اس طرف منہ کرے تماز برصے تو اس کے کفر کا فتوی دیا مائے گا البتہ ہجرہ کی بینت پر جو نکہ دیوار مائل ہے اس لئے قبر تربی كااراده كئے بغیرتماز پڑھنا جائزے (مترج لباب) ۔موفق بن قدامه مغنی س للضے ہیں كة قراطم كى داواركونه توجيونامسحب بي نزجومنا-الم عراك اس كمعوف وف كاانكار فرماياه البنة الحقول في حضرت ابن عمره كابيفعل نقل كياكه وه منبر يرحضور اكرم صلى التلاعلية وسلم ك بين كى عبكم باند ركدكرايت مندير يدراكرت تعدا الم وي الكهيم بين كه قراطم كاطواف كرناناها رئيس اور بيط كايا كمركا قرمتران كوارس جمنانا مروه ب اسي طرح اس يرم تحديدنايا اس كوجومنا- بلكه اوب بيرب كراسس سے دور کھڑا ہوجیسا کہ صور کی حیات بس ادب کی وجہسے دور کھڑا ہوتا ہی میں ہے اور تمام علماء کی متفقررائے ہے اس کے فلات بولعض عوام کاعمل دیکھے تو اس سے دھوکانہ کھائے اور ان کی مجنونا نہ حرکات کی طرف النفات نہ کرے اور جوبرخیال کرے کہ دیوار بر ہا تھ بھرنے سے برکت مقصور سے براس کی جالت ہے اس لے کہ برکت اس میں ہوتی ہے جو سفر اعیت مطہرہ کے موافق ہو۔ جی کے خلاف س برکت کیاں ؟

(۱۲۸) براطرورت شدیدہ قبر تقرایف کی طرف بشت نہ کرے نہ خاذ میں نہ بغیر نماز کے (مقری ابنا کی اللہ بناز میں الیسی جگہ کھوٹے ہونے کی سعی کرے کہ نہ اس کی جانب میں ہونے کی سعی کرے کہ نہ اس کی جانب میں ہونے کی کوئی وجم وہی نہیں ہیں۔ جانب میں ہونی ایس کالحاظ رکھے کہ جب قبر تربیف کے مقابل سے گزرنا ہوتو کھوٹے مور

سام کرکے آگے بڑھے حتی کہ علما نے کھا ہے کہ اگر مجدے بہ بڑی قریر لیب کے مقابل سے گزرے تو کھڑے ہوکر سال م کرکے آگے بڑتے ۔ حضرت ابوحازم سحابی رضی اللہ عنہ علیہ والم میں نے حضوراقد س کی للہ عنہ علیہ والم کی نتواب میں زیارت کی جفور نے ارتفاد فربایا کہ ابوحازم سے کہ دینا کتم میرے علیہ وسلم کی نتواب میں زیارت کی جفور نے ارتفاد فربایا کہ ابوحازم سے کہ دینا کتم میرے باس سے اعراض کرتے ہوئے گزرجاتے ہو کھڑے ہوکہ طب موکر سلام بھی نہیں کرتے ۔ اس کے بعدسے ابوحازم کا برحمول ہوگیا تھا کہ جب ادھرے گزرتے تو کھڑے ہوکر سلام کرکے ایک کے بڑھتے۔ (بیری اباب)

(۹۸) مدینہ باک کے قیام میں قبر متر بیٹ برکٹرت سے حاصری کا اہتمام رکھے امام اعظم آ، امام شافعی آ، امام احد میں تبینوں حضرات کے نز دیک کثرت سے حاضر ہوتے دمینا بسند بیرہ ہے ، البتہ امام مانک آنے کثرت حاضری کو ببند نہیں کیا جس کی وجیملاء پیرفرماتے ہیں کہ مبادا بار باری حاضری سے طبیعت میں بے رضتی بیدا ہوجائے یا

كونى تسامج مرزد بو- ( مترق لباب)

(۵۰) سجد منزلیف میں رہتے ہوئے جرہ منزلیف کی طرف اور جب سجد سے ہاہر ہولو قبہ تنزلیف ہوائے رکھنا بھی ہاہر ہولو قبہ تنزلیف جہاں سے نظر آما ہو بار ہار ان کو دیکھنا ان پر اُنفر جمائے رکھنا بھی افضل ہے اور اِنت را لنڈ موجب نواب ( تنزق اباب و تنزج منا سک نووی) نہایت ذوق و تنوق کے ساتھ جیب جائی والہانہ نظر جمائے رکھے ہے

سکوت عنی کوتر جیج ہے افلہا رالست ہے مرک آبیں رسائکلیں بہنا ہے ہے اٹر نکلے سے افلہا رالست ہے میں جنت زیادہ سے زیدہ وقت میجد بوی بیس گزید سے نہیں تہ تھجے۔ قرآن باک کم از کم ایک توختم کر ہی ہے او بستقل اعتکاف بھی جننے دن کا نصیب ہوسکے نعمت ہے ۔ را نوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزار سکے بہتر ہے ۔ کہ یہ مبارک راتیں بھر کہاں ملیں گی (بنٹرج لباب) ۔ زیدہ میں مفرت قدیب عالم نے لکھا ہے جب نک مدینہ منورہ میں رہے تلاوت قررا و صلوہ وسلام فوب نوب کرنا ہے ۔ را نوں کو بہت جاگے اور وقت ضائع نہرے ۔

(۵۲) زبره بي ماهاك كه بعدر مارت قبرمبارك كيم دوز و التي زبارت مزارات بقسع كي بهي عذور ريب كرحيزت عثمان او جعنزت عباس او تهذت حس اور صفرت ابرائيم إور ازواج مطهرت اوراصحاب كرام بقبون الترافي سنيه الجمعين وبال تشريف ركفت بس- مترج لباب من لكهاس أرازان كوروز ين حاصر بونايات اور سرية متوره بين رست والول كوجيد كوريد زور بيند الووى نے لکھا سے کہ سنب میر سے کہ روزانہ ایک میں ال اور رہ انہ اور کا ا اورسرهاضري حضورا قديس بسلى الشرعلية والم كي تبر انهريات في الماريدي كرمعروف قرول كى زيادت كرسه مهماك عند : الله المنظار في المنظار في المنظار عباس جمعرت شن أو رسمنرت سي بن تسبيت أن المان و تربي المان صفير كي فريد صافتري وسهاس فيه لدان بيت أن ال سے مے کہ ویال جاکر سب سے بہلے سندیت ہے۔ نہ ان ا ورجعترت عناول کی تبر مشرایب کی زیارت کے بعد اللہ میں آئے کا است كر حشر شدعتمان أن سميه بيل افتشل الله المالية يكر الرست عباس الرائية والمراد عرايا - السياس الأراث الرائية المراث المر كى برت بركى جم عست مرول سيت در المناسية المراسية بهزار صحابی مندنون بن معهار اله لکها ہے کہ ان سب منزت کے نے در۔ ۔ تواسب رسے (تری مناسک ووی)-امام عزان المصفی ال متحب ایران حديثور الرم صلى الدعلية والم برسارم برسائي كي بعد بقيع كي زبارت كو وانتراز أرسا-

کی شب بیل بھینہ حضورا قدس صلی النہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے جائے تھے۔

ابتدا کہاں سے کرے یعین معالی نے حضرت عثمان سے فرمایا اس لئے کہ وہ سب صفرت سے بھو وہاں آرم فرہ رہ ہو بین افتان سے فرمایا اس لئے کہ وہ سب صفرت سے بھو وہاں آرم فرہ رہ بین افتان بین بعض نے حضرت ابرا ہمیم سے اس لئے کہ وہ صفوراکر مصلی الشرعلیہ وہم کے جاگر گوشرین ۔ حضری نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ابرا بھیم از ندہ رہنے تو نبی بھوتے ۔ بعض نے حضرت مباس شیمے اس لئے کہ وہ سفوری کے بیار نہ میں سب سے اقرال ان کی فرمبار ک آن ہے وہاں سے بین اور دیگر ہویت بین سب سے اقرال ان کی فرمبار ک آن ہے وہاں سے بین اور دیگر ہویت بین سب سے اقرال ان کی فرمبار ک آن ہو وہاں سے بین اور دیگر ہویت سے بین کے آمریب جھر ہے سن اور دیگر ہویت بین کے آمریب جھر ہے سن اور دیگر ہویت بین کے آمریب جھر ہے سن اور دیگر ہویت کے بین سب سے بین کے آمریب جھر ہے اور دیگر ہویت کے بین سب سے بینے آئی ہے۔ اور دیگر ہویت سے بینے آئی ہے۔ اور دیگر ہویت کے بین سب سے بینے آئی ہے۔ اور دیگر ہویت سے بینے آئی ہے۔ اور دیگر ہویت سے بینے آئی ہویت ہے۔ اور دیگر ہویت سے بینے آئی ہے۔ اور دیگر ہویت کے ایس کے بینے آئی ہویت ہے۔ اور دیگر ہویت کے ایس کے بینے آئی ہویت ہے۔ اور دیگر ہویت ہویت ہے۔ اور دیگر ہویت ہے۔ اور دیگر ہویت ہے۔ اور دیگر ہویت سے بینے آئی ہے۔ اور دیگر ہویت ہے۔ اور دیگر ہوی

ہوں کے وہاں ماکر حصرت عمرہ کی قبر مبارک برنہایت حقوع حصوع سے ان کی عظمت واحرام کی رعایت کرتے ہوئے کوا ہو۔ اس کے بعد عمر دور مرے مزارت ید (۵۲) امام نووی شنے لکھا ہے کہ قباکی حاضری کا استعباب بہت مؤکرہے۔ اوراولی برہے کہ تمنیہ کے دن حاصر ہو۔ اس حاصری س اس کی زیارت کی تیت ہواور اس کی معربی نماز رط صنے کی نیت ہواس کے کہ تریزی تریف وعرو میں مجمع حدیث میں آیا ہے کمسجد قبامیں نماز برصنا بمزلم عمرہ کرنے کے ہے اور ایک صدیت ہیں ہے كرحضورا قدس ملى التدعليه ولم مرسنبك دن مجدقيا تتربيف في الترعي علاعلى قاری نے لکھا ہے کمسجد مکہ مسجد مدینہ مسجداقطی کے بعد سب مساجد سے افضل مسجد قباب مبلكه أيك روابت بين توحضوراكم صلى التدعليه وليم كاارشاديهال تك لقل کیا گیا کہ میں دور کعت سجر قیامیں برصوں پر مجھے سجرا قطی میں دوروہ وہانے سے زیادہ مجبوب ہے لیکن منہور روایات سے مجراقعلی کی فضیلت زیادہ علم ہوتی ہے مريحي بوسكنا مع كرفضيات اورجيزم مجومت دومري جيزم وضوراقدس الند عليروهم كامعمول زماده ترتننبه كوتمتريف لے جانے كائتا اور دوسنبركوتتراف لے جانا اور ، ارمضان کی صبح کونشریف کے جانا بھی وارد ہواہے۔ (۵۵) ان کے بعد مدینہ یاک کے دورے مترک مقامات کی زیارت ول سے۔ اہم نوری نے لکھا ہے کہ سخب یہ سے کہ مدرنہ منورہ کے متبرک مقامات کی زیار كرسه بيرتقرياتيس مواضع بن ابل مدينها ن كوجانة بن اور اسي طرق مان كنوون كاياني يع جن عضوراً قدس صلى الترعليه وللم كاوصوكرنا ياعسل كرنا وارد ہے۔اام فرالی کے بھی میں سمون اکھا ہے کہ براریس کے اس والے بو مجرف کے قریب سے جس کے متعلق کہا جا آہے کہ اس کنوئس س حضورت اینالعاب مبارك والاب اس سے دانو كرے اور اس كاياتى يا اور مسجد فتح كے ياس استے جو خدق کے قریب ہے اور ایسے ہی بقید مما جدا ور مترک مقامات جن کی تعداد تقریباتیس ہے اہل مدینہ کے بہال یہ مواقع معروف بیں ایسے ہی ساتوں

کنووں کابانی شفااور برکت کی نبیت سے پہنے ۔ صاحب اتحاف کیتے ہیں کہ برات کنوئیں برارلین ، بررخار ، برروومی ، برغرش ، برغرش ، بربضاء ، بربیته اور ساقی بنا بیں اختلاف ہے کہ برشقیا ، برغہن ، برغبل میں سے کون ساہم اس کے بعد ، خان صاحب اتحاف نے ان سب کنووں کے متعلق احادیث ذکر کی ہیں ۔ صاحب اباب کہتے ہیں کرحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال جن کنووں سے نقل کیا جاتا ہے وہ سترۃ ہیں لیکن ان میں سب معروف نہیں ، اسی طرح نواج مدینہ اور کمہ سے راستے میں بہت سی مساجد صنور کی طرف منسوب ہیں جن میں سے اکثر زیارت الحرین میں ذکر بہت سی مساجد صنور کی طرف منسوب ہیں جن میں سے اکثر زیارت الحرین میں ذکر

(۵۱) و بال کے قیام بیں صدقات کی کثرت رکھے بالخصوص مدینہ ماک کے رہے والوں پر مصاحب لباب نے لکھا ہے کہ مدینے کے مستقل رہنے والے ہوں یا باہر کے لوگ جو وہاں آکر مقیم ہوگئے ہوں وہ باہر کے رہنے والوں پر مقدم ہیں اس لئے کہ مدینے کے رہنے والوں سے مخبت واجب ہے ۔ امام نوویؓ نے لکھا ہے کہ مدینے کے رہنے والوں سے مخبت واجب ہے ۔ امام نوویؓ نے لکھا ہے کہ مدینے کے قیام میں جتنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکے رکھے اور جتنازیا دہ مکن ہور ہول اللہ صلی المتد علیہ وسلم کے بڑوسیوں پر صدقہ کرے کہ میر بھی حضور ہی کی خدمت گزاری

میں داخل ہے۔

رور میں ہیں۔ کے قیام میں جو کچھ نمریدے اس میں یہ نیت رکھے کیماں کے تاجروں کی معاش یہی ہے اگر ان کی تجارت میں وسعت اور فروغ رہاتو ان کا بیلسلہ معاش قائم رہے گا اور بیصنرات راحت سے سکون واطمینان کے ساتھ یہاں نیام کرسکیں گے اور ہم لوگ اس کا ذریعہ بنیں گے اور جب اس اردے سے نمریسے گاتواس میں بیر اشکال بھی نہ ہو گا کہ زیادہ بیسے خرج ہوگئے کہ یہ جھی تھیت میں ایک فوع کا صدقہ کرنے میں جب تک وہ دام لینے والے کے بیس رہیں گے اس وقت کہ ویسے صدقہ کرنے میں جب تک وہ دام لینے والے کے بیس رہیں گے اس وقت کہ ویسے صدقہ کرنے میں جب تک وہ دام لینے والے کے بیس رہیں گے اس وقت کہ ویسے صدقہ کرنے میں جب تک وہ دام لینے والے کے بیس رہیں گے اس وقت سے کہ ویسے میں میں جب تک وہ دام ایک تجارت کو فرق ہوگا جس سے کے اس وقت

وہ دیر تک منتفع ہو سکتے ہیں۔ البتہ جن مطابت کے یاس سلسلہ تی رق میں ہے ان کو ولیسے ہی مدید کرے اور بہتریہ سے کہ بجائے صدقہ کے بدید کی بیت کرے کہ یہ او کیے حضرات ہیں۔

(۸۸) سب اہل مدینہ کے سر تھ میروت میں شمین سلوک اور بھا برت ورا یہ کہ وہ حضور اکرم صلی الترسليبولم کے يروی بن بعلامہ زرقانی ترق موابب ين الکھتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والوں کا اُرام کرد اور اگران ہیں سے بعض کے شعلق کوئ اليسى بات كمي كن س العني كونى نامناسب حركت اس كى معلوم بھى وت بنى وتب بھى وو حضور کے بڑوسی ہونے کے مترف سے تو بہرہ اندور بی می اور اس اجل عبوب کے بدروسی بوے کا فراوان کوے بی اور اگران سے کوئی برائی بھی بوجلے تب بھی بروسى بوفي كالمغرتوان سي سلب نبس بوگا حضورا قدس صلى التد سليروم كايك ارشاد کہ جبرشل علبالسلام سجھے بڑوی کے برے بین باربار وصبت کرتے دہے ہر يروسي كوشال بهاس مين اليقي بُرك كي تحصيص نهين وه مرتفى اور غير تني وتان ہے اور اگر کوئی شخص ان میں ہے کسی کے منعلق حضور کا اتباع جیورنے کا برم دے اور سیات اس میں تابت تھی ہوجائے تب بھی ٹروسی ہونے کی وجہ سے جوارام اس کاہے اس میں کمی نہ کی جائے کہ وہ اس بات کی وجہ سے بڑوی ونے کے جی سے وہ مہیں ہوسکتا بلکہ اللہ کی ذات سے قوی امیرسے کہ اس کو مرتے سے يهلي يهل رجوع كى توفق عطا بوكى اورا ان تنار الندى تنه بالخرنصيب بوكات فياساكنى اكناف طيبة كلكر الى نقلب من اجل الحبيب حبيب (اس طيب كے رہے والو! تم سب كے سب ميرے دل كوجبوب صلى الد عليه والم کی وجہ سے جبوب ہو)۔اس کے بعد بہت سے استعار انحوں نے مرفی حضرات کے

معفرت امام مالک جب امیرامؤمنین جمدی کے پاس انترافی کے آتو با دشاہ نے درخواست کی کہ تھیے کچھ وصیت فرمائیے محضرت امام شنے فرمایاسب سے قبل المتدحق شرکے رہنے و اے حصور کے بڑوسی ہیں۔ شبے حصور اکرم سلی الشعلیہ وہم حصور کے شہر کے رہنے و اے حصور کے بڑوسی ہیں۔ شبے حصور اکرم سلی الشعلیہ وہم کا یہ ارش دیم بہنجا ہے کہ مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے اسی میں میری قبر ہوگی، اسی سے میں قیامت کے دن انھول کا ،اس کے رہنے والے میرے بڑوسی ہیں میری امت کے ذِقے ضدوری ہے کہ ان کی تکہ نی کریں، ہومیری وجہ سے ان کی جبرگیری کرے گائیں میں میری وصیت کی رعایت مذکرے حق تعالیٰ شانہ اس کو طبیعۃ الخبال بلائے۔ دومری حدیث ہیں سے کہ طبیعۃ الخبال جہنمی لوگوں کا بخور ہے بعنی لیسینہ لہو ہیں وغیرہ دومری حدیث ہیں سے کہ طبیعۃ الخبال جہنمی لوگوں کا بخور ہے بعنی لیسینہ لہو ہیں وغیرہ

'90)امام نووی نے تھا ہے کہ آداب میں سے بی ہے کہ مرینہ طلقبہ کے پورے قیام میں اس سمری عظمت اورزری کا استحضار رہے اور سرمات تصور میں رے کہ الترجل شاند نے اس یاک شہرکوانے محبوب نی سلی الند علیہ وسلم کی بجرت کے لئے کیستد فرمایا اور بہاں حصنور کا قیام اور اس کو وطن بنانا مقدر فرمایا اور اس کے کی کوچوں میں حضورا قدس صلی الترعلیہ وسلم کے چلنے بحریے کا استحضار رہے۔ المام عزالي تلكيم بين كرجب سے تيري نظر ماريندياك پريڑے اس مضمون كوايت وين یں رکھ کہ بیروہ تہرہے جس میں التدجل ثانہ نے تربیب مطہرہ کے والفن نازائے اور حضور نے اپنی سنتیں جاری کیں ، اسی شہریں آگر دشمنوں سے جماد کیا، اسی شہر میں آب کے دین کو غلبہ حاصل ہوا یہاں کک کہ اسی شہر میں آب کا وصال مول آپ کی قبرمبارک بنی اوراسی بس آپ کے دووزیروں کی قبر بنی اوراس سے شور اقدس صلی النز علیہ وسلم کے قدم مارک جا بھا رائے اور سے سوجیا رد کرجس جگہ بھی تيرا قدم رس وبال كسى مرسى وفت بين حصورا قديس صلى التدعليه وسلم كاقدم بباك بجى يرا بو كااس لئے اينام قدم نهايت مكون و وقاركے سانخداس بات سے ذرت بوسے کہ اس جگر صنور کا قدم مبارک بھی ٹرانھا اور منور کی رفتاری ہو کیفیت

فضائل ع ٢٠١٤ احادیث میں آئی ہے اس کو تصور کرتے ہوئے جل اس کے ساتھ بچھور کی ظمت رفعت شان، جلالت وعظمت مرتب كه التدبيل شانذ في اين ياك نام كيسائحه ساتھ حضور کانام مبارک رکھا، ذہن میں رکھواوراس سے ڈرتے رہوکہ ہے۔ دف كى تحوست سے يہلے نيا على بھي ضائع نه بوجائيں بيرامام غزالي في قرآن ياك كي يت نَا يَها الّذِينَ امنوا لا تو فعوا اصواتكم الآير سره قبات كفضمون كي طوف اتاج كياجس كاترجمرسيب اے ايان والو! تم اين آوازين بى كم صلى الترعليه ولم كي واز سے اونجی نہ کرواور نہان سے ایسے زورسے گفتگو کروجیسا کہ آیس میں ایک دونرے سے باتیں کرتے ہیں (ایسا نہ ہوکہ اس سے کھارے اعال برباد ہوجا بیں اور تھیں خربھی نہ ہو۔ اللہ پر بیمضمون تفسیل سے گزر چکا ہے۔ اس کے بعدالم عوالی تعق بين كرييراس دوركا تصوركر وجبكه صحابه كرام رضى التدعين المجعين كى جاعت بهاصامر مقى صنوراكم ملى التدعلية ولم كے متابدہ اور صور كے باركت كلام كے سنے سے مستقیر ہوتے تھے۔ مزارول لبلول كي فوج عنى ال شوري الله عنا جن کے کت برجس دم شرکل کا مجمل کا

جب اے دن تراں کے کھی مقامر فارگلتی با با باغیاں رورد بہاں عنی بہاں گل کھا اس کے بعداس برافسوس اور رہے وغم کروکہ میں صوراکرم سنی الترعلیہ وہم کی اورصابہ کرام کی بھی زیادت سے فروم رہ گیا اور دنیا س تو بے فروی بوری کئی آخر كاحال معلوم نبس كيا بوزيارت اقدس شوق سانعيب بوتى ب ياحمرت سے كر كبس وربارس بالدوبا ماؤل اورائي براعاليان ماضري بين مانع نه بن مائين. اس الے کہ مدیث یاک بس آیا ہے کہ قیامت میں بعض آدمی میرے یاس سے جا افیدے جائن کے۔ یں کہوں گاکہ یہ تومیرے ماتھی ہیں تو جواب لے گاکہ تھیں معلوم نہیں کہ متحارے بعد انھوں نے کیا گیا۔نس اگرتم نے صور کی تربیت مطہرہ کے احترام کی خلاف درزی کی تو اس سے بے فکریز رہو کہ کسی وقت بیا ہے راہی تھارے اور حضور کے درمیان حائل نہوجائی اوراس کے ساتھی الشرکی یاک وات سے

فشابلع

اميرس وابسته رکھوکہ جب اس نے دنیا میں استے دورسے اس دربار کی عاضری کی سعادت تصیب فرمائی تواس کے لطف وکرم سے بعید نہیں کہ آخرت کی بابرکت زبارت سے محروم نہ فرمائے گا۔ جی تعالی شانہ اس سعادت سے اس سیکارکو بھی الوازرك-آمين يارب العلمين بوسيلة نبيك سيد المرسلين طبي عليد (٢٠) جب زيارت سيرالإنس والجان فزعاكم عليه الصلوة والتلام اورزبارت متابر متركه سے واغت كے بعد واليسى كا ارادہ ہوتو ملا على قارى كے لكھا سے كمسخب يرے كمسجر نوى يى دوركعت تفل الوداعى يرسے اور روضه ميں موتوبہترے س كے بعد قراطم پر الوداعى سلام كے لئے حاضر بوصلاۃ وسلام كے بعدا بنى ضوريات کے لئے وُعائیں کرے اور ج وزمارت کے قبول کی دعائیں کرے اور خبرو عافیت کے ساتھ وطن بہنجے کی دعاکرے اور یہ دُعاکرے کہ یہ حاضری آخری نہ ہو جیری اس باک درماری صافری تصیب بواوراس کوشش کرے کہ رخصت کے کھا انسو على أنس كه برقبوليت كى علامات من سے يوروناندا وے تب بھى رونے والل كى سى تسورت كى سائقة حسرت ورج وعم سائقة لئے بوئے واليں مو و جلتے وقت تحي ی سرقہ جوبہتر اورسم اورسم سے والیس کے وقت ہوؤیا کی اعادیت میں واروہوئی تر دہ رہے ہوئے اوروالی سفرے آواب کر مایت رہے ہوئے وایس ہوے اليك كي السب كو جلااً يا بول اس كرزم دل كرسكس كالرسامان اسي محفل مي ا ائی نا ابلیت سے صنبری کے آواب اورے نہ کھ سکا تمونے کے طور رحیت وبالهد دين بن اظرين اس سے إندازه ليكائيں اور دواصول كے تحت من تزمين مضہ ہے وائرے کے اندر رہ کر تو کھ کرسکتے ہوں کر نہ چوری اول اوب و احت م دونه عضوق وذوق - اس ك بعد زائين كے جذوا قعات يراس فصل كو حمركريا بوں کہ ان کے حالات کھی منونہ اور اسوہ ہی علی کامشہور قعتہ اور اس کے عاود بندواقیات اس سے بہاقصل کے تم رکبی گزر کے بین ۔ ر ، حضرت اولي قرق في مشهور ما لعي بين سيرال إعلين ان كا عب - -

حضور اكرم صلى الترعليه ولم كازمانه انحول في باياب مرمال كى خدمت حضور كى حاضری میں مانع رہی مصور سے ان کے متعلق نقل کیا گیا کہ بہترین تا بعی اُولیں قرق را بس - ایک روایت میں ان کے متعلق آیا ہے کہ اگروہ کسی بات بر قسم کھالیں توالتد على شانهٔ اس كولورا كرس -ايك عديث بين ان كے متعلق آيا ہے كروان سے ملے ان سے اینے لئے مغفرت کی دُعاکرائے۔ایک صدیث میں حضرت عرضور حضرت على المحضورات ارشاد فرماياكه ان سے اپنے لئے استعفار كرائيس - رئے فضائل ان کے احادث میں وار رہیں۔ جنگ صفین میں صفرت علی رضی الترعنه کی حابت میں شہیر ہوئے (اصابی)۔جب ج کیااور مدسنہ طبیبہ کی حاضری میجد نبوی میں داخل ہوئے توکسی نے اشارہ سے بتایا کہ بیہے قبراطہر حضورا قدی صلى الترعليدولم كى، توب بيوش بوكركراك اورجب عتى سے افاقه بوالوذان لکے کہ مجھے لے جلو مجھے اس شہر میں جین نہیں سے جس میں صنور مرفون وں اتی۔ (٢) ایک برو قراطه پر حاصر ہوئے اور کھڑے ہو کرعض کیااالتر و کے غلامول کے آزاد کرنے کا حکم دیا ہے بہترے محبوب ہیں اوریس تیراغلام ہوں ہے مجوب کی قبر پر مجھوا گ سے آزادی عطا فرما ۔ غبیب سے ایک آوازائی کہتم نے اسے تنہا کے لئے آزادی انگی تمام آدموں کے لئے آزادی کیوں نہ مانگی۔ تمہنے محين آگ سے آزادي عطاكي - (موابس) (٣) اصمعی کہتے ہیں کہ ایک برو قبر تریف کے سامنے آکر کھوسے ہوئے ا ورعض كيايا الله برات كي تجوب بن اورس آب كاغلام اورشيطان آب كا وسمن اگرائے میری مغفرت فرماوں تو آب کے جوب کا دل تو س بواب کا غارم كامياب بوجائے اورائي كے رشہ كادل تلملانے لئے اور اگرائي معقرت نہ فرمائیں تواپ کے محبوب کورٹ ہواور آب کا دشمن توش ہواور آب کا غاام بلاک ہوجائے۔ یا التر اعرب کے کریم لوٹوں کا دستوریہ ہے کہ جب ان سی کوئی برامردارمرجائے تواس کی قریدغلاموں کواڑا دیا کرتے ہیں اور سریاک مہتی سائے

جہانوں کی مردار ہے تواس کی قبر پر تھے آگ سے آزادی عطافرہا۔ اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا اے عربی شخص اللہ جل شانہ نے تیرے اس بہرین موال پراان شاراللہ ) تیری ضرور جنس کردی (مواہب)۔

(۵) شیخ ایرا شیم بن شیبان فرماتے ہیں کہ ہیں تج کی برکات ماصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ حاضر بو اور قبر اطہر پر حاصر بو کریس نے حضورا قدس میں الدعلیولم کی تعدمت میں سلام عرض کیا تو بچرہ منزیف کے اندر سے ہیں نے وعلیک الت لام

جواب مس سناد ( قول بريع )

(۱) علام قسطلان تعرفی شہور محدث میں مواہب لدنیہ میں کہ میں ایک دفعہ اس قدر سخت بیار ہواکہ طبیب علاج سے عاجز ہوگئے اور کئی سال تک مسلسل بیار جلا گیا۔ میں نے ایک مرتبہ ۲۸ جادی الاولی سے شہور کوجب کہ ہی مگر مہ میں حاضر تھا حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے وسیلے سے دعائی اس کے بعد میں سور با تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ادبی میں جن کے باتھ میں ایک کاغذ سے جس میں یہ لکھا ہوا۔ ب کہ یہ دوا احمد بن الفنسطلانی کے لئے حضور اقدس صلی الشرعلیہ وسلم کی طرف سے حضور ترک کے ارتباد سے عطا ہوتی ہے میں خواب سے جاگا

فسأبل ج تومض كاارتك بهي منه عقا- وه قرمات بين كرهممهم بي محص ايك واقعاوريش آیا کریں قررتریف کی زیارت سے والی ہورہا تھا کررائے میں ایک صفی من ہے میری فاد مرکے مرماری سے وہ کرئن اور کئی دن تک سخت کلیف ری میں نے حضور کے وسلے سے اس کے لئے دُعانے صحت کی تو خواب میں رہی کہ ایک شخص بیں جن کے ساتھ ایک جن ہے جس نے ہرن کی سورت برز كولكرايا عقا- وه صاحب كيف لك كراس كوحفورافدس صلى التدعليه والم في یاس بھیجا ہے۔ میں نے اس جن کو ملامت کی اور اس کو قسم دی کر بھیرکہاں ایر حرکت نہ کرنا۔ اس کے بعد جومیری انکھ کھلی تواس فادمہ پر کھیے تھی اثر تنکلیف کان (موام ب

ا،) حضرت ارائيم واص وماتے ہيں كريس ايك سفريس بياس : قدرہے جس ہواکہ جلتے جلتے بیاس کی شدّت ہے ہے ہوش ہوکر گرگیا کی نے مندر مانی ڈالا۔ یس نے جو آنکھیں کھولیں تو ایک شخص حسین جرہ نہ بت توب مور کھوڑے پر سوار کھڑا ہے اس نے مجھے یاتی بلایا اور کہا کہ میرے ساتھ کھوڑے پر س ہوجاؤ۔ تھوڑی دیرہے تھے وہ سے کے یہ کیا آبادی ت ویں کے کہ یہ تو مرسہ آگیا۔ کینے کے اتراؤ اورجب روصہ افدی برصفر بوتوبیع حض کرونا کہ ہیں۔ جمائی خصر ہے بھی سکلام عرض کیا ہے۔ اروس صنا ٠٨) ينيخ الوالخيراقطع وماتين كرمين ايك مرتبه مدمنه طلتيه حاصرة يا يخ دن اليه تزرية كم كان كو كي بحى نه الاكون بيز يضف كي يحى نوبت نداز ين قراطم ورحاصر بوا اورحضورا قدس عنى التدعليه وسنم اورحضرات شيخدين ورين كرك ين سان عوض كيا يا رمول من آن رات و حضور كا مهان بول یہ عوض کرکے وہ ل سے بٹ کر میٹر متربیت کے بھیے جا کر سوگیا۔ سے نے

ين ديكي كه حضور افدس صلى الترعليه وسم تشريب فريا بين والس بيا شها عفرت

المدنى بن اور البن بانب حفرت عرف ردق بن اور معزب على كرم التروجها

ہیں ، حضرت علی شنے مجھ کو ہلایا اور فرمایا دیکھ حضورا قدس صلی التّدعلیہ وہم تشریف لائے ہیں۔ میں اُٹھا تو آپ نے مجھے ایک روٹی مرحمت فرمائی۔ میں نے آدھی کھائی اور جب میری آنکھ کھلی تو آدھی مبرے ہاتھ میں تھی (روض ۔وفا) اسی تم کا ایک

فصريح ابن جلاء كايسية يرارا الم

(٩) ابدال بس سے ایک سخص نے صرت صرب دریا فت کیاکہم نے ایتے سے زیادہ مرتبر کا کوئی ولی بھی دیکھا ، فرانے لگے بال دیکھا ہے بیں ایک مرتبه مدينه طيبرس رسول الترصلي الترعليه وسلم كي سجدس ماضرتها ميس في الم عبدالرزاق محدث كودبكها كهروه احادمث سنأ رسيبس اورجمع ان كياسس احادیث شن رہاہے اورمحدکے ایک کونے بیں ایک جوان کھٹنوں رہر رکھے على بيطائد من نے اس جوان سے كہاكہ تم ديجے نہيں كہ جمع صوراً قارس على الترعليه وسلم كى حديثين سن ريا ہے تم ان كے ساتھ بتركي نہيں بوتے واس جوان و نے نہ تو مرا تھایا نہ میری طرف النفات کیا اور کہنے لگا کہ اُس جگہ وہ لوگ ہی جوراق کے عبرسے صرفین سنتے ہیں اور بہاں وہ ہیں جو خودرزاق سے سنتے ہیں نرکاس کے عبرے مصرت خفرا نے فرمایا اگر تھارا کہنا حق ہے تو بتاؤکہ میں کون ہوں؟ اس نے اینا سرا تھایا اور کہنے لگا کہ اگر فراست سیحے ہے توات خضر ہیں بھرت خصر وماتے ہیں اس سے میں نے جانا کہ اللہ جل شانہ کے بعض ولی الیے بھی ہیں جن کے علوم زنبر کی وجہسے بیں ان کونہیں بہجانتا حق نعالی شانہ ان سے راضی ہو اورسم کو بھی ان سے لفع سہجائے آئین - (روض)

ادا) ایک بزرگ فرناتے ہیں ہم مدینہ منورہ میں حاضر تھے اوران کرامات کا تذکرہ کر رہے تھے جو الشرجل شانہ نے اپنے سے تعلق رکھنے والوں کوعطافرمائی ہیں۔ ایک نابینا ہمارے قریب بیٹھا ہوا ہماری باتیں شن رہا تھا وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ تجھے ہتھا ری باتوں سے انس ہوا۔ ایک بات سنو! میں عیال دار آدمی تھا بھی میں لگولال کا شنے جایا کرتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ دیاں ایک نوجوان کو دیکھا کہاس یہ میں لگولال کا شنے جایا کرتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ دیاں ایک نوجوان کو دیکھا کہاس یہ

كتان كاكرتها بالقين بوتے لے رکھے ہن س نے خیال كياكہ كوئي الا ؟ میں نے اس کے کیوے چینے کا ادادہ کیا اور اس سے کہاکہ اپنے کیوے آثار دے. اس نے کہا جا اللہ کی حفاظت میں جلاجا۔ بیں نے دوبارہ سربارہ اسی طرح تن كيااس نے كہاكہ ميرے كيرے ضرور ہى لے گا ۽ بيں نے كہا اس كے بغيرطارة يا؟ اس نے دوا تکلیوں سے بیری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا وہ دونوں کل کرماہر کر یرس ۔ یس نے کہا تھے خدا کی صم تو یہ بتا دے کہ توکون ہے وہ کہتے لگاکہ س ارا خواص ہوں۔ صاحب روس کتے ہیں کہ حزت خواص نے اپنے لطرے راندھ ہونے کی بدوعا کی اور حضرت ابراہیم بن ادھم جے اس سیا ہی کے لیے جس کے ان کو بیٹا تھا جنت کی دعا کی اس کی وجہ بیہ ہے کہ حفرت خواص نے ہور کی مالت سے بیر اندازہ فرمالیا تھا کہ وہ بغیر مزاکے توبہ نہیں کرے گا اور حضرت ایراہیم کو یہ اندازه ہوا کرمزاسے وہ توریز کرے گا اس لئے اس پر دُعا کا احدان کیا حبس ک برکت سے اس کوتوبرنصیب ہوئی اورجب وہ معافی جاسنے کے لئے معزرت کے طور رمامز ہوا تو حضرت ابراہم حمد فرمایا کہ جو مرمعذرت کا محتاج محقا وہ میں

(۱۱) ایک بزرگ فرائے ہیں کہ میں مکہ مرمہ ہیں تھا میرے یاس ایک بین کے رہنے والے بزرگ آئے اور فرایا کہ میں تھارے لئے ایک ہربہ لایا ہول اس کے بعد انفوں نے ایک دو ہمرے صاحب سے جوان کے ساتھ سے کہا کہا قصہ ان کوٹ ناؤ انفوں نے اپنا یہ فقتہ سنایا کہ جب میں جے کے ارا دے سے صفا سے چلاتو رط الجمع محجے باہر تک رخصت کرتے ہوتو صفہ وقت ایک شخص نے ان میں سے مجھے سے کہ دیا کہ جب تم مدینہ طیتہ صاحر ہوتو صفہ اقدس صلی اللہ علیہ دسلم اور حضرات شخین رضی اللہ عنہ ای خدوات میں میرانجھی سے عرض کر دینا۔ میں مدیدہ طیتہ حاصر ہوا اورائس آ دی کا سلام عرض کرتا مجھول گی حب مدینہ طیتہ سے رخصت ہوکر ہیلی ننزل ذوالحلیفہ پر بہنچا اوراح ام با ندھنے لئے جب مدینہ طیتہ سے رخصت ہوکر ہیلی ننزل ذوالحلیفہ پر بہنچا اوراح ام با ندھنے لئے جب مدینہ طیتہ سے رخصت ہوکر ہیلی ننزل ذوالحلیفہ پر بہنچا اوراح ام با ندھنے لئے

تجھے استخص کا سُادم یا دآیا۔ بیں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کرمیرے اون کا بھی خیال رکھنا تھے مربنہ طیبہ والس جانا راگا ایک چیزیول آیا۔ ساتھیوں نے کیا كراب قافلے كى روائى كا وقت ہے تم بھر كے تك بھى قافلہ كوند ما سكو گے۔ يں نے كما كه توميري سواري كونجى ايت سائخه ليتي هانا . به كهه كرس مربية طبته أوث آراور روضهٔ اقدس برحاضر بوکراس شخص کا سلام میں نے حضور کی فدمت می اور حضرات شبن الى خدمت بس بهنايا اس وقت رات بوطى عنى مسمري بابرنكلا تو الك آدى دوالحليفرى طرف سے آما ہوا الابس نے آس سے قافلہ كا حال لوتھا اس لے كها كروه روانه بوجيا - مين سجرين كوش آيا اوربي خيال بواكه كوني دوبرا قافله كسي وقت جانا ہوا ملے گاتواس کے ساتھ روانہ بوجاوی گا۔ میں رات کوسوگ اخیرت می ين في حضور اقدس سلى التدعليه ولم اور حفرات شخين رضى التدعنها كي زمارت كي -حفرت بوكرسداني المحضورا فدس صلى الدعليه والم سعوض كيايا رسول الثرابية و حضور ميري طرف متوجه موت أور فرمايا الوالوفار أيس في عوض كيا بارسول انترام ميري كنيت أو الوالعباس ب وصورت فرمايا كرتم الوالوف ربور ايني وفادار) اس كي مر حنورے برایات برایات برایات برایات برایات کر مرد کی میری بین رکد دیا۔ بین کر مرد میں آخدون کے معمر رہا اس کے بعد میرے ساتھیوں کا قافلہ کم کرمہ بہنیا۔ (روض) إلوعمران واسطى قرالے بيل كريس مكر كرمه سے حضور اقدم صلى المرعندولم كى زبارت كارادے سے علا جب يى حرم سے باہر نكوا نوشجے اتنى شدىدىيا ى كى کرس اینی زندگی سے مالوس مولیا میں اپنی جان سے نا امید ہوکر ایک کیکر ایوں کے درخت کے سے بیٹھ یا۔ دفعۃ ایک شہوار میز کھوڑے برموار میرے یی کے ال كھوڑے كى لكام بھى بہز تھى زين بھى سبز تھى اور سوار كالباس بھى سبزىقان کے بخد میں بہر کا سی تھا جس میں سبزی رنگ کا تشریت تھا وہ اتفول نے بچے بینے کے لئے دیا۔ میں نے تین مرتبہ میا مگراس گلاس میں سے کیجی کم نہ ہوا کھراکھوں لے بچھے ورمافت کیا کہم کہاں جارہے ہو ہیں نے کہاکہ مرمد طیبر کی مامری

فصّابل جي ١٨٢

كااراده بها تاكه صنورا فرس على الته عليه ولم كى خدمت بن سلام كرون اورخصنور کے دولوں ساتھیوں کوسلام کروں۔اکفوں نے فرایا کرجبتم مرید بہنے جاؤار حضور کی اور حضرات شخین کی خدمت میں سکلام کر حکو تو یہ عرض کر دیا کہ موت آب تبینوں مضرات کی فدمت میں سلام عرض کرتے سے (روض) ۔ رفوان اس وسے کانام ہے ہوجنت کے ناظم ہیں۔

(۱۳) مسيد احررفاعي منهور بزرگ اکابر صوفيرس بين ان کا قصت مشہورے کرجب معموم میں جے سے فارع ہور زبارت کے لئے مامر ہوتے اور

قراطرك مقابل كطرع بوئ تويد دو تعريره عا

فِي حَالَةِ الْبَعْدِ وَوَحِي كُنْتُ أَرْسِلُهَا تُعَيِّلُ الْأَرْضَ عَبِي وَهِي نَائِبَتِي وهذه دولة الاشباح قد حضرت فامد يبينك كي تخطى بهاشفي

دورى كى مالت بس س اينى رؤى كوفروت اقدس سى بهيارتاي وه میری نائب بن کراکتنانهٔ مبارک جوئتی تھی۔اب جسموں کی طاخری کی اری انى سے اینادست مبارک عطالیجئے تاكرمیرے ہونے اس كو توس -اس ير قرمترليفسد دست مبارك بابرنكا اور اعفول في اس كو تؤما الحاوى الميكي كهاماتك كداس وقت تقريبًا نوت بزار كالجمع معربوي س تما جفول فياس

واقعه كود بكها اور صنوراكرم صلى الترعليه وسلم كے دست مبارك كى زيرت كى جون من حضرت محبوب سيحاني قطب رتاني سيخ عبدالفا درجيل فورالتدم قدة كانام تاجي

محمى ذكركما جامات - (البنيان المتيد) -

(۱۷) سیرنورالدین ایجی مترنی عفیف الدین کے والد ماجر کے متعلق لکے ہے کہ جب وہ روضۂ مبارک برحاض ہوئے اور عرض کیا اکتلام علیات آجے النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبُوكًا مُّهُ أَو سارے جُمع نے جووب ماضرتھا، سُناكرة تربیت سے وَعَلَیْكَ السَّكَ مُريا وَلَرِی كاجواب الدالحاوی)

(١٥) شيخ الو تصرعبرالواحدين عبرالملك بن فحدين ابي سعد الصوفي الكرتيم إ

فرماتے ہیں کہ بیں جے سے فراغت کے بعد زبارت کے لئے حاضر ہوا۔ جرہ ترافیہ کے باس بعضا بواتفا كرميح ابوبر دمار برئ تتزيف لائ اورمواج مترلف كم ساف كور ہوروض کیا اکت کا مرعکیات کا رسول الله - تویس نے جرہ تریفے کے اندرے يرآواز شنى وَعَلَيْكَ السَّلَامْ يَا أَمَا بَكُو اوراس كوسب لولوں في جواس وقت

مامر تھے مشنا۔ (الحاوی)

(١٦) يوسف بن على حكة بين كه ايك باسمى عورت مدية طيبرس ربتي تھي اور بعض فدام اس كوستايا كرتے تھے وہ صورا قدس صلى التدعليه وسلم كى خدوت اقدس مين فرادك كرحاصر بونى توروصة مترلفيرس بيآوادان أمالك في أسوية فاضيرى كماصبرت أونخوهذا الالتراب كم بيرا اتباع بسرعب نہیں جس طرح میں نے صبر کیا تو بھی صبر کی وہ عورت کہتی ہیں کہ اس آواز کے بعد جس قدر کوفت محصے محمی وه سب حاتی رہی اوروه تبینوں خاوم جو تھے ستایا كتے تھے مركة - (الحاوى)

(١٤) حفرت على كرم التروجم التروجم المتروجم التروجم الت علیہ وسلم کے دفن سے فارع ہوئے تو ایک بدو حاصر ہوئے اور قبراطہم براہیج کر ركة اورع ص كيايارسول التراكي نے جو كھ ارشاد فرمايا وہ بم نے سے تااور جوالتدجل تانئ طرف سے آپ کو بہنجاتھا اور آپ نے اس کو محفوظ فرمایا تھا اس کو ہم نے محفوظ کیا۔ اس چیزیں جو آپ پر التد حل شامہ نے نازل کی ربعنی قرآن ماك برواروب: وكو أنهم راذ ظلم واأنفسهم عبد الوك فاشتغفر والله واستغفى كهم الرسول كوجد والله توابات بالمواكريه لواجب الهو نے این نفس رطام کرلیا تھا آپ کے یاس آجانے اور آکرالتر حبل شانہ سے معافی مانك ليتے اور رسول الترصلي الترعليه وسلم بھي أن كے لئے معافي مانكے تو سرور حق تعالی شانه کوتوبرقبول کرنے والا، رحم کرنے والایاتے) اس کے بعداس برونے کہا ب تک یں نے اپنے نفس رطام کیا ہے اور اب میں آب کے باس فرت کا طالب

بن كرمامر بوا بول اس يرقبراطرس اوازاني كرجاتك تهاري فوت وكرائي (١٨) بحضرت عبد التدين سلام رضى التدعنه فرياتي بي كرجب وتتمنول نے حضرت عمان کو محصور کر رکھا تھا ہیں ان کی خدمت ہیں سلام کے لئے حاضر ہوا توفرمانے لیے کہ بھائی بہت اتھا کیا آئے۔ میں نے اس کھڑی میں سے حضورا قدس صلى الشرعليدوسلم كى زبارت كى وصفورك ارشاد فرمايا عمّان المحين أن لوكول في محصور کررکھاسے۔ بیں نے عرض کیاجی کررکھا ہے۔ پیرحشور نے ارتاد فرمایا تحیی ساسا کررکھا ہے اکہ ان لوگوں نے یا نی اندرجانا بند کر دیا تھا ایس نے عرض کیا جی ہاں۔اس برحصنور نے ایک ڈول یانی کا لٹکایا جس میں سے میں نے یانی پیا۔ اس یافی کی محفظ ک اب تک میرے دولوں شالوں اور دولوں جھاتیوں کے دران میں محسوس ہورہی ہے۔اس کے بعد صنور نے ارشا دفرمایا کہ اگرتم ما ہوتو ان کے مقاملے بین تمھاری مدد کی جائے اور تمھارادل جاہے تو مہال ہمارے یاس بی آگر افطار کرلینا۔ بیں نے عرض کر دیا کہ صور کی خدمت بیں عاضری ہی عابازوں۔ أسى دن شهيدكر ديية كنه ـ رصى الترعنه وارضاه - (حاوى) (19) مكه مكرمه من ايك بزرگ جن كوابن تابت كها جا ما تقارت كهي -سائه سال تك برسال حضورا فدس صلى الترعليه وسلم كى زبارت كے لئے بھى صاصر ہوا کرنے تھے اور زبارت کرے وایس آجاتے۔ایک سال کسی عارض کی وجہ ماصر منر ہوسکے ۔ کھے عنور کی کی مالت میں اپنے بچرے ہیں بیٹھے تھے کہ حضورافری صلی الترعلیه وسلم کی زیارت کی حصور سے ارشادفرایا ابن تابت تم ہماری مانات كوندائة اس لية بهم تم سے سك آئے بس - (حاوى) (۲۰) حصرت عرض کے زمانے میں ایک مرتبہ مدینہ طبیبہ میں قحط یوا ایک تحص حضوراقدس صلى الترعلية والم كى قبراطم برحافر بوسة إورعض كبايا رسول التدا آب كى امت بلاك بورى ب الله تعالى سے بارش مانگ ديجے انحول فواب مين حضورا قدس صلى الترعليه وسلم كى زيارت كى ، ارشاد فرماياكه عرض ميراك لام

کہ دواور سے کہ دوکر بارٹ ہوگی اور سے بھی کہ دینا کہ عکیات الگیس الگیس الگیس الگیس الگیس الگیس الگیس ماخر (ہوشمندی اور ہوستی اری کومضبوط پکڑیں) وہ شخص معزت عرف کی مدرت بس ماخر ہوئے اور بوٹ کی مدرت بس این ہوئے اور بوٹ کیا یا التر سی اپنی قدرت کے بقدر تو کو تا ہی نہیں کرتا۔ (وفارالوفار)

(۲۱) خدین المنکدر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد کے پاسس انشی انٹر فیاں امانت رکھیں اور بر کہر کہا دین جلاگیا کہ اگر ضرورت بڑے تو خرج کر لینا میں واپس آگر لے لوں گا۔ ان کے جلنے کے لعد مدینہ منورہ میں تنگی ذیادہ پیش آئی۔ میرے والد نے وہ خرج کر ڈالیں۔ جب وہ صاحب واپس آئے توانہوں نے اپنی رقم طلب کی ۔ والدصاحب نے کل کا وعدہ کر لیا اور دات کو قریب وعا کرتے کھی منبر شرافین قبر اظہر میں حاضر ہوکہ عاجزی کی ۔ کہمی قبر شریف نے قریب وعا کرتے کھی منبر شرافین کے متصل ۔ تمام ات اوں ہی گردگئی ۔ صبح کے قریب صفورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قراطہ کے قریب و عاکر دے تھے کہ اندھیرے میں ایک شخص کی آواز شنی وہ کہ دیج بین ایو تھی ہو ۔ میرے والد نے ہا تھ بڑھا یا تو انحموں نے ایک تخصیل کہ دیج بین اس اس نی این توان تحقیل ۔ والد نے ہا تھ بڑھا یا تو انحموں نے ایک تخصیل دی جس میں اسٹی این توان تحقیل ۔ والد وادن

سے تنکایت کی۔ بیں نے حضورا قدر م صلی الترعلیہ وسلم کی نواب میں زیارت کی حضورا قدر م صلی الترعلیہ وسلم کی نواب میں زیارت کی حضور سے باس کھے پہنچاؤں۔ ( وفار)

(۲۳) ابن جلام کہتے ہیں کر میں مربی طیبہ حاصر ہوا بھے یرفاقت اس قبر

متراعی کے قریب عاصر ہوااور عرض کیا حضور آب کا عہان ہوں۔ کچھے کچھ غودگی سی آگئ تو میں نے عضور اقدس صلی التہ علیہ وسلم کی زبارت کی حضور آنے مجھے ایک روٹی مرتمت فرمائی میں نے آدھی کھائی اور حب میں جاگا توآدھی ہے ہاتھ میں تھی۔ (وفار) ۔ اس سے قبل رئے برشیخ ابوالخیرا قطع کا قصر اس جیسا گر دھیا ہے

وه دوبرا قعتها

(۲۲) صوفی ابوعبرالتر محرب ابی زرع والت بین کرمین اینوالداور الوعبدالترين خفيف كے ساتھ كرمر ماضر ہوا بڑى سخت تنگی تھی فاقہ بہت سخت ہوگیا تھا۔ اسی مالت یس ہم مرینہ طبیبہ ماضر ہوئے اور فالی بیٹ ہی رات گزاری - بین آس وقت مک نابالغ تھا باربار والدکے یاس ماتاور جاکر محبوک کی شکایت کرتا میرے والدا کے کر قبر برتین کے قریب ماضر ہوئے ور عرض كيايا رسول التريس آج آب كاحمان بهول ميرعون كرك وبن مراقيمين بيجم کئے تھوڑی دربعد مراقبہ سے مراغیایا اور نراغیانے کے بعد تھی رونے لگتے تھی سنسنے لگتے ۔ کسی نے اس کا سب بوھاتو کہنے لگے کہ بیں نے صوراقدس ملی التد عليہ وسلم كى زيارت كى - آي نے بيرے بائديس جندورم ركد دينے- بائد كھولاتو اس میں درم رکھے ہوئے تھے۔ صوفی جی کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کے ان میں اتنی برکت فرمانی کہ ہم نے تیرازلوٹے تک اسی میں سے خرج کیا۔ (وفام) (۲۵) شخ احدین محرصوفی رج کہتے ہیں کہ ہیں جنگل میں تیرہ ماہ تک حمیدان راستان بحربار با مبرے بدن کی کھال بھی جیل گئی ہیں اسی میں مدین طبہ حاضر ہوا اور روضهٔ اقرس برحاض بوکر حضور کی خدمت میں اور حضرات شیخین کی خدمت میں سلام عرض کیا اس کے بعد میں سوگیا۔ میں نے حضور اقدس صلی الترعلیہ وسم کی

خواب میں زیارت کی۔ ارشا دفرما یا احمدتم آئے۔ میں نے عض کیا کہ جی حضور مامنہ ہوا ہوں اور میں بھوکا بھی ہوں آپ کا مہمان ہوں حضور نے ارشاد فرما کہ اپنے دو لوں آپ کا مہمان ہوں حضور نے ارشاد فرما کہ اپنے دو لوں ہاتھ کھول دیئے حضور نے ان کو دراہم سے جمر دیا۔ میری جب آ نکھ کھلی تو دونوں ہاتھ دراہم سے بھرے ہوئے تھے۔ ہیں نے اسی وقت روئی اور فالودہ خربدا اور کھا کرجنگل چل دیا۔ (وفائی

(٢٦) تابت بن احمر الوالقاسم فرات بين كرا كفول في ايك مؤذن كوركيا

کہ وہ مدینہ پاک ہیں مسجد بوی ہیں مسح کی آذان دے رہے تھے ا ذان ہیں مؤذن نے کہا اکت لوئ خبر اور موزن کے افران کے تھیٹر مار دیا۔ وہ مؤذن رہا اور عرض کرنے لگایا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں میرے ساتھ بیر ہمور ہاہے اس خادم پر فارج گئے اور نین دن بعد وہ مرگیا (وفائر) خادم پر فالج گرگیا لوگ اطحاکراس کو گھر لے گئے اور نین دن بعد وہ مرگیا (وفائر) میں دینہ طیبہ میں تھا تبن نے تک

کے بعد میں نے کہا دادا جان المجھے عبول اگ ری ہے اور میرا ترید کھانے کو دلجا تہا ہے۔ اس کے بعد میں سوگیا۔ تھوڑی دیرگزری تھی کہ ایک تخص نے آگر تھے جگابا اور لکڑی کے بعد میں سوگیا۔ تھوڑی دیرگزری تھی کہ ایک تخص نے آگر تھے جگابا اور لکڑی کے ایک بیالے میں ترمیداس میں خوب تھی اور گوشت اور ہہسی خونجو بی اور گوشت اور ہہسی خونجو بی بڑی ہوئی تھیں، خصے دیا۔ میں نے بوجھا کہ یہ کہان سے آیا ہے۔ وہ کہنے گئے کہ میرے بیٹری ہوئی تھیں دن سے اس کا تقاضا کر دہے تھے۔ آج شجھے کھے مقدرے ل گیا تھا اس کی تعامیل سوگیا تو بیں نے خواب بیں حضور اقد سو سنی لاتھ سے کی میں نے بیایا تھا ار شاد فرمارے میں کہ تیرے ایا۔ جمائی نے اس کی تمنا تھے سے کہا تھا۔ کا میں کہ تیرے ایا۔ جمائی نے اس کی تمنا تھے سے کہا ہے دیا۔ اس کی تمنا تھے سے کی سوگیا تھا۔ کا میں کو دیکھا ار شاد فرمارے میں کہ تیرے ایا۔ جمائی نے اس کی تمنا تھے سے ک

م اس میں سے اس کو بھی کھاانا ۔ ۱ وفار ) ۱۲ ۲ مین عبدالسنادم بن ابی الفاسم صفلی کہتے ہیں کہ جوے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں مدید طبقہ میں و مذر تھا میرے یاس کوئی بیز زمیر سفت ہیں ہے یہ مہت ضعیف ہوگیا ہیں جو ہو تذریفیہ برحاصر ہوا اور حاصر ہوکر یس اے عزش کیا اے

اولین و آخرین کے مردار! میں مرصر کا رہے والا ہوں سی یا یا جہنے سے تعدمت ا قدس میں عاضر ہوں الترقبل شا نہے اور آب سے سوال کرتا ہوں کہ کسی ایستحض كومتعين وماديجة بوميرے كمانے كى جرك الاكرے يا ميرے جانے كا انظام كردے عمریں نے اور دعائیں مانگیں اور منبر ترلیف کے باس حاکر بیٹھ گیا۔ دفعہ میں نے دکھا كرايك سخص جره ترييرك ياس مافر بوك اور لي اول رسيس اس ميس اك مرے دادا،اےمیرے دادابھی کہررے ہیں۔ عروہ صاحب وہاں سے میرے یاس آئے اور میرا ہاتھ بکرا کہا آتھو۔ میں آٹھ کران کے ساتھ ہولیا۔ وہ تھے ساتھ الے کرماب جرمل سے سکتے اور بقع میں سے سکل کر ماہرالک خیمہ میں لے کیے۔ اس میں ایک غلام اور ایک بازی عقے۔ ان سے جاکر کہاائٹو اینے جہان کے لئے کھانا تبارکرو۔غلام نے لکویاں اکٹھی کرکے آگ جلائی اور باندی نے آگا بیس کرملہ (ایک خاص قسم کی روقی) تیار کی اور میزبان نے اتنی دیر مجھے باتوں میں لیگائے رکھا جب وہ تیار ہوگئ توباندی نے لاکراس کوادھی وھی کرکے دوجگہ رکھی بھر کھی کا ڈتر لاکر ان دولوں مکروں پر بہا دیا اس کے صبحانی کھجوری جو بہت بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی مجورس ہوتی ہیں وہ بہت سی رکھ دیں پھر فجیسے کہا کھاؤیں نے کھایالس نے تقاضاتیا اور کھاؤیس نے اور کھایا۔ بھراس نے اور تقاضا کیا میں نے کہا میرے سرانے يس نے كئي جينے سے كيہوں نہيں كھایا تھا أور نہيں كھایا جاتا۔ اس نے ميرے ياس جو بيا تحاوه بھي اور دوسراط كرا جو ركھا ہوائحا وہ ايك زنبيل ميں ركھا اور دوصاع كھے وہ جو تقربیا ساڑھے تین سیر بختہ ہوئی اس زنبیل میں رکھ کر تجہسے دریا فت كياكم تمها إنام كياب بس نے نام بتايا - كہنے لگے تمهیں نعدا كي قسم بجردادا اباسے بھی شکایت مذکرنا ان کواس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب تک تھا رسے جانے کی صورت نيكاس وقت مك جب تمهيس ضرورت بهو كي كهانا وبي تمهاري ياس بهينج جایا کرے گا۔ یہ کہ کرایت علام سے کہا کہ یہ زنبیل لے کران کے ساتھ جاؤ اوران کے مع اس زنبیل کے جرہ مترلفہ تک پہنیا کرآؤ میں غلام کے ساتھ حیا۔ بھتے میں ہینے کر

یس نے علام سے کہا کہ بس میں راستے پر پہنچ گیا اب تم والیں پلے جاؤ علام نے
کہا اللہ واحد کی قسم نجے اس کی قدرت نہیں کہ آب کو جرہ شریفہ تک بہنچانے سے
بہلے والیس ہوں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے مردار کواس کی خبر نہ کردیں وہ سس نے مجھے جرہ شریفیہ تک بہنچایا ۔ یس جاردان تک اس زنبیل سے کھا آرہا جب
وہ ختم ہوگئ اور نجے نجوک معلوم ہوئی تو وہی غلام مجھے اور کھانا دے گیا اسی طح
بوتا رہا بہال تک کہ ایک قافلہ بینوع جانے والا تیار ہوگیا اور میں اس کے ساتھ
بینیوع چلا گیا۔ (وفام)

رون مدید طیبہ بین کھیں جو نابینا بھی تھے کہتے ہیں کہ بین تمین دون مدید طیبہ بین کو بین تقییں جو نابینا بھی تھے کہتے ہیں کہ بین تمین دون مدید طیبہ بین کھوکا ہو سندے کہ حضور یوں بھوکا ہو سندے کہ حالت میں سوگیا۔ ایک لاکی آئی اور یا واں سے تجھے حرکت دے کہ جگایا اور کہا چوری میرے ماضے رکھ کرکھنے گا کہ ابوالعباس! کھا و تجھے میرے وادانے اس کا حکم فرایا ہے اور جب بھوک لگا کہ ہاں آگر کھا جایا کہ و ابوسلیان داؤداس قصد کو نقل کرکے لکھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات بہت کر ت سے نقل داؤداس قصد کو نقل کرکے لکھتے ہیں کہ اس قسم کا حکم حضور اکرم سی الشرعایہ و کے اپنی مقراف اور کرمیوں کی عاوت بھی یہی ہوتی ہے کوئی سے کوئی سے بین مقراف کی واقعات بہت کر جب کوئی سے کہا ارتباد ہوا ہو اور کرمیوں کی عاوت بھی یہی ہوتی ہے کہ حب کوئی شخص سے کوئی سے کھنے سے کہا دیا ہو اور کرمیوں کی عاوت بھی یہی ہوتی ہے کہ حب کوئی سے سے کوئی سے کھنے سے کہا دیا ہو اور کرمیوں کی عاوت بھی یہی ہوتی ہے کہ حب کوئی شخص سے کوئی سے اس طاب کرے تو اپنے ہی گھرسے ابتدا فرایا کرتے ہیں اسی ضابطے کے ہوئی تک مضابطے کے ہوئی تا کہ خطرت سے جم کوئی ایک کھنے کی اکٹر کھیا گیا کہ حکم اپنی ہی اولاد کو فرمایا ہے۔ دوفاری

(۱۳) بازری نے توتی عری الایمان میں ابوالنعمان سے تقل کیا ہے کہ خواسان کے رہنے والے ایک صاحب مرسال جج کوجا یا کرتے اور جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے توسید طاہر علوی کی خدمت میں بھی تذرا نہ بیش کیا کرتے ۔ ایک صاحب نے جو مدینہ بی کے رہنے والے تھے ان خواسانی سے ایک مرتبہ یہ کہا کہ تم طاہر علوی کوجو تھے نے جو مدینہ بی کے رہنے والے تھے ان خواسانی سے ایک مرتبہ یہ کہا کہ تم طاہر علوی کوجو تھے نے جو

ده صالع كريت بهوده اس كوگنا بول بين خرج كرديا ہے۔خواسانی فياسال طاہرصاحب کو کچے نہ دیا اور دوہراسال بھی ایسے ہی گزرگیا کہ وہ اپنی عادت کے موافق بوكيدك كرائت تصوه ابل مدينه كونفسيم كركئة اورطا برصاحب كوكيد دما جب تيبرے سال دہ ج کے ارادے سے اپنے گھرسے طاخ کے تو حضورا قدش صلی التدعليه وسلم كى زيارت تواب مين بونى حضور في تنبيه فرمانى كه توفي طابرعلوى كے بارے میں اس کے خالف کی بات کا لیقن کرلیا اور جوتو اس کو دیا کرتا تھا وہ بندالیا ايهانه كرنا جائئ جو وظيفراس كاركا بواس وهى دواور آئده جب يك جارى ركص سكوندنه كروروه خراساني بهت نوف زده نيندس أعظي اور الك تقيلى عللحده ان کے نام کی جس میں جو سوائٹر فیاں تھیں اپنے ساتھ لے لی اورجب مدینہ منورہ فر ہوئے توسب سے بہلے سیدطا سرعلوی کے مکان پر بہنچے وہال محفل بھرری تھی ۔ علوی صاحب نے ان خواسانی صاحب کانام ہے کرکہا کہ اگریم کو حضور اقدس معالمتہ عليهوسلم ارشاد سفرمات اوئم مجيدتك سرات تم في ميرے بارے يا الترك دى کی بات کا لیس کر ایا اوراینامعمول بندکرایا - جب حضورت مامت فرمان ورام فرایا كرتين سال كاوظيفه دو جب نے كرآئے ہو۔ يہ كم كريسانا اور كہالاؤ چھر سرفيال-مرساری بات من كر تراسانی كواور بھی دمشت بوئی اور وہ كنے كاكر واقعرتوسال اسی طرح ہے مرکمیں اس سارے واقعہ کی کس طرح خبر بوئی ، علوی نے کہاکہ مجھے سال معلوم ہے۔ پہلے سال جب تم نے کھر نزیاتواس سے میری معیشت یوز را ۔ جب دورس مال م اكر على الدر في تما يد اندوان كادال معلى بوا توقيح بهت منبق بونى مين في عنورا قدس على التدعلية ولم كونواب من ديها حضور نے ارشاد فرمایا تو رہے نہ کرین نے فلاں فراسانی کو خواب میں تنبیہ کردی اور اس كمرويات أركز شنة كابحى اواكرے اور آئدہ بجی سی المقدور بندنہ كرے - بین نے س خواب پرانند کاشکراداکی جب تم سامنے آئے تو تھے یقین بوگیاکہ تم نے نواب پرانند کاشکراداکی جب میں سامنے آئے تو تھے ایقین بوگیاکہ تم نے خواب دیا ہے۔ اس کو دسے کر خواسانی نے جو سوا تنرفیوں کی تعیلی کالی اور ان کو دسے کر

ن کی دست پوسی کی اور اپنی کوتا ہی کی معافی جا ہی کہ بین نے نہمارے دون کی بت کا بغلی رایا۔ سیرسمہودی نے اس فنتہ کو انقل کرنے کے بعد کوسا ہے کہ بیال ہملوی ، کا بغلین کرایا۔ سیرسمہودی نے اس فنتہ کو انقل کرنے کے بعد کوسا ہے کہ بیال ہملوی ، طاہر ن کینی بن حسین بن جعفر الحجہ بن عبید اللہ بن زین العابدین علی بن الالام سین وضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ (رشفہ)

ار این توجب سورتے کے لئے لیکت وحضورافدس سی انت علیہ وسلم کی زیارت کے سوق میں ہے۔ اور مہاجرین اور انسار صحابہ کرام بھاکو نام نے لے کر پروکرتے اور کہتے یا انڈر بھی نشارت میرے اصول وفروع ہیں ،میرادل ان سے سنے کو اس اور کہتے یا انڈر بھی نشارت میرے اصول وفروع ہیں ،میرادل ان سے سنے کو اس اس سے ملوں میں میرا اشتیاق بڑت بار باسے یا اللہ تھے جاری سے موت عضا فرماکہ ان سے ملوں م

اسی میں میندا جاتی توسوماتے۔ (شفا)

رسم عنون بن منیف کیتے ہیں کہ ایک صاحب منرت عنمان کے پاسس ابنی کی طرف التفات من فواریہ تھے منہ ان کی طرف التفات من فواریہ تھے منہ ان کی طرف التفات من فواریہ تھے منہ ان کی صرورت کی طرف توجہ فرما رہے منے ۔ ان صاحب نے ابن حنیف سے س کی شکایت کی انحمول نے یہ ترکیب بتائی کہم وضوک کے محد نبوی ہیں جو واور واو کو انتفاع کے شکایت کی داختوں المنظم کی انتفاع کے ہندیت نامی کے انتفاع کے ہندیت نامی کے ہوائی عمل کی اس کے موافق عمل کیا اس کے بعد وہ حضرت عنمان کی خدمت کو اللہ عمل شائن کی خدمت کو واللہ عمل شائن کی خدمت کو اللہ عمل شائن کی خدمت کو یہ کہ کہ کے موافق عمل کیا اس کے بعد وہ حضرت عنمان کی خدمت میں گئے۔ وہ ان بینے توجہ سے میں دربان آیا اور ان کو باختوں ہا تھ لے گیا وہ ان بینے توجہ سے میں گئے۔ وہ ان بینے توجہ سے میں کے بعد وہ حضرت عنمان کی خدمت میں گئے۔ وہ ان بینے توجہ سے میں گئے۔ وہ ان بینے توجہ سے میں گئے۔ وہ ان بینے توجہ سے میں کے موافق عمل کیا اور ان کو باختوں ہا تھ لے گیا وہ ان بینے توجہ سے میں دربان آیا اور ان کو باختوں ہا تھ لے گیا وہ ان بینے توجہ سے میں دربان آیا اور ان کو باختوں ہا تھ لے گیا وہ ان بینے توجہ سے میں دربان آیا اور ان کو باختوں ہا تھ لے گیا وہ ان بینے توجہ سے میں دربان آیا اور ان کو باختوں ہا تھ لے گیا وہ ان بینے توجہ سے میں دربان آیا اور ان کو باختوں ہا تھ لے گیا وہ ان بینے توجہ سے میں دربان آیا اور ان کو باختوں ہا تھ لے گیا وہ ان بینے توجہ سے میں دربان آیا وہ ان کو باختوں ہا تھ لے گیا وہ ان بینے توجہ سے میں دربان آیا ہوں ان کو باختوں ہا تھ کے کہ کو باتوں کے کہ کو باختوں ہا تھ کے کہ کو باتوں کی کو باتوں کے کہ کو باتوں کی کو باتوں کے کو باتوں کی کو باتوں کے کہ کو باتوں کے باتوں کے باتوں کیا کو باتوں کو باتوں کو باتوں کیا کو باتوں کیا کو باتوں کی کو باتوں کے کو باتوں کے باتو

عمان في بهت اكرام كيا اين عكر بطايا اوران كي ضرورت كوخودورا فت كي يوراكيا اوراس كى معذرت فرماني كهاس وقت نك تمهارى ضرورت كوبوراندرك اور آئدہ کے لئے ارشاد فرمایا کہ جو ننرورت ہواکرے بے کلف کب دیاک سے اور جب حضرت عمّان کے یاس سے والیں آئے توابن منیف سے طے اوران کاببت شكر راداكياكم تحارى سفارش سے بيراكام بوگيا حق تعالى شانه بمحيين اس كرين خردے ۔ ابن صنیف فے کہا کہ س نے کوئی سفارش نہیں کی بلکہ بات یہ ہے کہ میں حضورا قدس صلى التدعليه وسلم كى خدمت بين حاصر تحقاكه ايك نابدنا حضور كى خدمت حاضر ہوئے اور اپنی بنانی کی تکایت کی حضور نے ارتباد فرمایا کہ صبر کرواور کہوتی وعاكر دوں - انصول نے عرض كيايا رسول الله الكونى باتحد يركينے والا بھى ميرے ال نہیں ہے۔اس کی بہت مکلیف ہے توحسوراکرم صلی الشرعلہ وسلم نے بہی ترکیب نو بتائی تھی کہ وطورکے دورکعت تمازیوطیس بھراس ڈیا کو بڑھ کر دعاکری ابتین کتے بن رکھوڑا عرصہ میں ناگزراتھا کہ وہ نابنا ایسے آئے کہ گوما ان کی آنھوں کو تھ تقصان مي ند بهنجا حما - علامر سبكي المحتري كراس فقيد بين عمان بن صيف كي مرس التدلال ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں صفر سے اوفار)۔ یعنی اکفول نے اس فقتہ کوان ابناکے ساتھ محضوص نہیں سمجھا بکہ سرشخص کے لئے اس رعامے توسل کون سمجاران ابنا كا تقد آواب زیارت كے اللہ بھی گزر دیا ہے ۔ إسم عد الشرين مرارك وماتے بيل كرين في ادم الوصيفر سے من جب الوب سخياني مرينه طيبه حاضر بوئ توييل بمي مرينه منوره يس حاصري ال نے دن می سودیا کر میں غوزے و مکھول کر ساس طری قبر نزیف پر مناصر ہو کے ہیں بر نے مار دکھاکہ وہ مامر ہوئے اور قبلہ کی طرف پشت اور حضور افدی کی اسر ما كى طرف وزكرك كالرسه بوت اورب العنع روت رب ي اے زبانی ترجمان شوق ہے صر وہری ورسیق یار کام آئی ہی تفرید س کہ دیا بجد کوزبال کا کام جیتم خول فشال تولے أر در انسومال ولسب كمردياان

اه ۱) الومحمد اشبها كيت بن كرع الصح كاليك تنفس اس قدر بهور بواكه اطباء اس کے علاج سے عاجر بوگے زنرگی سے مانوسی بوکئی وزر ابوعب الند مدن دنان نے ایک خط حضور اقدی سلی التر علیروسلم کی فدمتِ اقدی میں لکھا اس میں چند شعری لکھے جو وفارا وفاریس مذکوریس ۔ وه خط حجاج کے قافلہ میں سے ایک شخص كووے ديا اس بيس بماري سے صحت كى ذعاكى در تواست تقى و و قافله حب مدسنه باك بهنجا اور ده خط قبر متراهف يرثرها أيااسي وقنت وه بيمار اتجها بهوكياجب وہ شخص جس کے ہاتھ خط کیا تھ جے سے والس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بہارالیا تھا

گو مالیجی کونی بهاری اس کونیجی بی نبس - (وفار)

(١٧٣) عندت عالت أرف فرما في بس كرجب ميري والدخرت الوكرصداتي بمار بہوئے تو بیر دست فرمانی کہ میرے انتقال کے احد میری اعنی روضہ اقدین ریاجالر ع من كروناكم برالو بليت آب كے قريب دفن بولے كى تن ركھتاے اگروہاں سے اجازت بوجائة تو تحص وبال دفن كرون اورجازت نه بوتو بقسع من دفن كردنا. جنا بجراب کے وصال کے اور وسیت کے موافق جنازہ وہاں نے جا کرفر شرایف کے قریب یمی عرص کردیا گیا۔ وہاں سے ایک آواز ہیں آئی۔ آدمی کینے والا کوئی نظر سي آنا تحقا كراعواز واكرام كے ساتھ انديك آؤ۔ عنرت على كرم التدوج، فرماتے ہی کہ جب حصرت الو بکر صدیق کے وصال کا وقت قربیب ہوا تو مجھا ہے مرهاني بنحاكر فرمايا كرجن بالخفول سيخم في حضور اقدين سلى الترعليه ولم كوعسل ديا تھا انہی ہا تھوں سے مجھے عنسل دینا اور خوشبولگا یا در شجھے اس توسے کے قربیب العب كرجهان منورك قبرم اجازت مألك ليناء الراجازت ما نكفي يرجرك دروازه كحل جلئ تو يجي وبال دفن كردنا ورندمسامالوں كے عام قرستان ابقيم) یس دفن کر دینا حضرت علی و الے بس کرجنازے کی تیاری کے بعد سب سے سلے ہیں آگے بڑھا اور بن نے جاکر عرض کیا یارسول الترا بر الو بر سال وفن بونے کی اجازت مانکتے ہیں۔ تویں نے دہھاکراک دم جرے کواؤکھل کے

اورابک آوازانی که صُمُوا الْحَبِیْبُ الی انعیبیب (دوست کوروست کے باس بهنیا دو) علامه سیوطی شیف خصالص کبری مین ان دونون کو ذکر کیا ہے می تا جیت سے اس روایت کو منکر تایا ہے لیکن تاریخ جیثیت توہا قی ہے ہی ۔ (۲۷) حصرت سعیدبن المسیب مشهورتا بعی می براعجیب عجیب واقع ان کی عبادت ، زیداور کار الحق کہنے ہیں کسی سے نہ ڈرنے کے کتب میں موجودی یکاس برس تک کوئی نماز ان کی جاعت سے فوت نہیں ہوئی بلکہ عبراولی فوت منبس ہوئی اورجیالیس برس تک کسی نمازی ا ذان الیسی نہیں ہوئی کر ہرا ذان سے پہلے سے معیرس موتود نہ ہوں اور کاس برس مک صبح کی نماز عشار کے وضوے رہے ہیں حره کی مشہور را ان جو تر در کے لفتکروں کی ابل مدینہ سے ساتھ میں ہوئی اس س ابل مربه خوف وبراس اورجنگ كى كترت كى وجبرے كي منتظراور كي اين كرول ك تھے گئے تھے محدنہوی میں وجول کے کورے کورتے بھرتے تھے سرة موارئے درجے کے جہاجرین والفیار اس جنگ میں تسمید ہوئے اور وس سزارے زبادہ ع مؤمنین علاوہ بچول اور عورتول کے روفان اس زبانے میں کئی دن تک منہ بن المسيب تن تنهامسيدنوي من رئيد رب روه كهت بين كركئ دن تك الت دوررے آدمی سیرس انا سروع نہیں موسے میں مرنازے وقت اوان اور عب كى آواز قبرىترلىيت بين سے سُن كرتا تھا (خصا لفِس كبرى قول بدلع) بيعث ق اور جاں تناروں کا نمونہ تھا۔ جبرت کے لئے تین واقعات محالفت کے الدراس منمون كوفتم كرتا بيون بيردا قعات اس لحاظ سے اسم بس كرحاعزين كواليسي كوئى حركت ظاہری یا باطنی کرنے سے احتراز کرنا جائے جو اوب کے خان ف بور رمیں امیرالمومنین حضرت معاویہ کے زمانے میں ان کے ایم سے بہ محصل مرج روق اور تفرب ماصل كرف ك لن ان ك ايما بغيرم وان في جوان كى طرف سے مدینہ منورہ کاحاکم تقایہ جایا کہ حضورا فدس صلی التدعلیہ وسلم کا منبر سریف جومسے رنوی میں ہے اس کو بہاں سے اکھار کرشام میں امیرمعاویۃ کے یاس کھیج دیا جائے اور

اس عوض سے اس کو اکھڑوا ما متروع کیا ۔ اسی وقت دفعہ آفتاب کو کہن ہو گیا اور مذہ منورہ میں اس قدر سخت اند میرا موگیا کہ شارے نظرانے گئے۔ مروان نے آكرلوكول سے معذرت كى اور خطبہ ميں اس كا اعلان كياكہ اس قسم كاكوئي ارادہ منس ہے بکہ امیرمعاور آنے براکھا تھاکہ اس کودیمک لگ جانے کا اندائیہ اس الناس كان كاورسط صول كااندافه كركاس كواوير ركفن كارده اس وقت برصی کو بلواکر تھ سیرهیاں بنوائن اور ان کے اور اس منبرتر بین کورکھائی ی وجہ سے منبر الیت کی کل نور ۹) بیڑھیاں ہوگیک ورنہ اس سے قباحسنور کے زمانے سے کل تین ہی درجے تھے دو سیرسیاں اور ایک اور بیٹھے کا۔ (زینز ر ۳۹) سه ۱ ان تورالدین عادل برنناه مفی اور سیاحب اور ادو وظائف تحدرات كابهت ساحصة تهى اوروف غن بس ترق بوتائ المحتشين الك شب تهی کے بعد سوئے توحضور اقدس سلی انتہ علیہ وسلم کی تواب میں زیارت بوتی كيحسورا قدس في دوكري أنكول والع تداول كي طرف التيارة في كر أمان إن ال ارتباد فرمایا که ان دو أون سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھیرا سط سے آنکیکھیا۔ دوباره نظراً بيا يجدما كے اور وضوكرك نوافل ارسين جربيت اور مني انهيات رسيا م نبه بيم ين خواب نظر آيا تو الله كركين لك كراب نيندي كوني لني أن التي الوات ى كوايت وزيركو توصالي نبك آدى تقيم جمال مرين : م تباطأنات ورس من مس اختاف جي هے بايا ورسال فيقت تمنايا ۔ وزريا اب دري كيائني شره عنه فورا مدرز طبیہ جلے اور اس تواب کا تذریع کسی سے نہ کینے ، بادش ہ نے فور ارت ی کو تباری کی اور وزیراور ۲۰ افر تفصوص فترام کوسا تحسیله کرنیز رُو اونسیون پویت سامان اورمال ومت ع لدواكر مدينه طيبه كورون بوسط اوردن رات الرسوليون وان مرس مرمز طبیر سن مرمد طبیرے با برخسا کیا اور نمایت اوب اورام سے مسيد فيراني من مامنر بوسف اور روضة جنت بن دور كمت لفل روس ور

نهایت متفریستے سویتے رہے کہ کیاری . وزرنے اعلان کیا کہ باوشاہ زیادت کے لئے تشریف لائے میں اور اہل مدینہ پر بخت ش اور اموال بھی تقسیم ہوں کے اوربهت بری دعوت کاانظام کیاتی نی سارے ابل مدینه کو مرعو کیا۔ بادشاہ عت کے وقت بہت کہری نگاہ سے بوگوں کو دیکھتے۔ سب اہل مدینہ کے بعد دیرے آز عطائيں لے رکيا كئے مروہ دو تخص جونواب ميں ديکھے تھے نظر شرآئے . بادشاه نے اوجھاکہ کوئی اور باقی رہا ہوتواس کو بھی بلالیا جائے معلوم ہوا کہ کوئی یا فی نہیں ہا. بهت بورخوش اوربار بارکنے برلوکوں نے کہا کہ دونیک مردمتقی بربسر گارمغری زیگ بن وه کسی کی کوئی چرنبس لیتے خورست کھی صدقات خیرات اہل مدر مرکرتے رہے میں۔سے کے میکورہتے میں گوشرنشین آدمی میں۔ بادشاہ نے ان کو بھی بلوایا اور ديكفيي بي بيجان لياكريني وه دولول بين جو خواب بين دكھائے كئے تھے. باد شاد نے ان سے یو جھاتم کون ہو ؟ کہنے لگے مغرب کے رہنے والے ہی ج کے لئے دان ہوئے تھے، جے واعت پرزیارت کے لئے مامر ہوئے اور صوراقدی کا نتر علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوتی تو یہاں قیام کرلیا ۔ بادشاہ نے کہاضمیع صحیح بنادو . انصول نے بو پہلے کہا تھا اسی برامرارکیا ۔ بادشاہ نے ان کی قیام گاہ روھی معلوم ہواکہ روضۂ اقدس کے قریب ہی ایک رباط می قیام ہے۔ بادشان ان کوتوویس روکے رکھنے کا حکم دیا اور خودان کی قیام گاہ پرکیا ویاں جاکر بہت تجتس كيا، وبال مال ومتاع توبهت ساطلا وركتابين وعيره ركهي بموتي مليلكن کوئی الیمی بیزنه ملی جس سے خواب کے مضمون کی تابید ہوتی ۔ با وشاہ بہت رشان اورمتفار تفارا بلدينهت كترت سے سفارش كے لئے عاصر بورسے تھے كرند بزرگ دن جرروزه رکتے بی سرنماز رونسه تربیف میں بڑھتے میں روز انربقیع زمادت کرتے ہیں۔ ہرشنبہ کو قیاجاتے ہیں کسی سائل کورد نہیں کرنے۔ اس فحط کے سال میں ابل رہنے ساتھ انتہائی ہدردی اور عمرکساری الحول نے کی سے. بادشاه حارت سن كرتعيب كرتے تھے اور ادھر أدھر متفكر تھر رسے تھے نف

خیال آیا ان کے مصلے کو جو ایک بوریے یر جھا ہوا تھا اُ تھا! اس کے بیجے ایک يتخر كها بواعقا اس كواعلا الواس كے نجے ايك أرنگ بكلى جوست كهرى كھودى كئى تھى اوربہت دورتك جلى كئى تقى حتى كە قراطهرا كے قريب كك يہي كئى تتى. . یردیکھ کرسب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو عظمے میں کانیتے ہوئے بیٹنا تردع كياكه صيحيح صيحيح واقعه بناؤ ـ الخول نے بناياكه وه دونوں نصراني بين اورعيائي ارتابو نے بہت سامال ان کو دیلہ اوربہت زیادہ دینے کا وعدہ کیاہے وہ حاجوں کی صورت بناكركت بن تاكر قبراطر الطراح حضورا قدس صلى الترعليه وسلم ك جُرَد اطهركو لے جائیں . وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھو داکرتے اور جومٹی نکلتی اس کو جرطاکی دو مشکیس ان کے یاس مغربی شکل کی تعییں ان میں بحر کر رات ہی کو بقع میں ڈال آیا كرتے تھے۔ بادشاہ اس بات يركه النزجل شانه نے اور اس كے ياك رسول نے اس خدمت کے لئے ان کومنت کیا بہت روئے اور دونوں کو قتل کرایا اور چوہ تربقیہ کے کرد اتن کہری خنرق کھروائی کہانی تک بہنچ کئی اوراس میں رائگ یا سیسہ یکھلا کر بجروا دیا کہ جبداطہ سے کسی کی رئیائی نہ ہوسے ۔ (وفاراول) (٠٠) بي سي سي الدين صواب جو خادين حرم نبوي كے رئيس تھے كہتے بن كرمير ایک مخلص رفیق تھے جو امیر مدرمذ کے بہاں بہت کٹر ت سے آتے مانے تھے اور نے بھی جس مے کام بیش آئے اہی کے ذریعہ سے امیر تک بہنا ماتھا۔ایک دن وہ رفق میرے یاس آئے اور کھنے لگے کر حلب کے رہنے والون کی ایک جاعت امیر بے یاس آئی سے اور بہت سامال رشوت کا امیرکواس سے دیاہے کہ وہ عنرات سينين رضى الترعنها كے مبارك أجمام كوبهال سے لے جانے ير مدد دے -امبر فے اس کو قبول کر لیاہے ۔ تیخ صواب کہتے ہیں کہ یہ نبرشن کرمیرے رہنے کی انتہانہ ری بیں انتہائی فکریس تحاکہ امیر کا قاصد مجھے بُلانے آگیا میں وہاں گیا۔ امیرنے تھ سے كماكراج ات كو كيد لوگ مبحد من آئي كے تم ان سے تعرض بدكرنا اوروہ تو كي كري ان كوكرف وبنائم كسى بات مي دخل نه دينا - مين بهت اجهاكه كرجايا آيا عُر

ساراون جره تتربیفه کے بیچے بیچے روتے ہوئے گزرگیاایک منبط کوانسونہ تھمتا تخیا اورکسی کو تبریز تھی کہ جمیر پر کیا گزررسی ہے۔ آخرعتار کی نمازے فراغت پر جب سب آدمی علے گئے اور ہم نے کواٹر وغرہ بندکر لئے توباب التلام سے کہ یہ دروازہ امیرے کھرکے قربیب تھا ، لوگوں نے دروازہ کھلواکر اندرانا ننروع کیا۔ میں ان کو ایک ایک کرکے حکے جیکے کن رہا تھا جالیس آدمی اندر داخل ہوئے ان کے ساتھ پھاوڑے اور ٹوکر ال اور زبین کھودنے کے بہت سے الات تھے۔وہ اندر داخل ہوکر بحرہ متربینہ کی طرف چلے۔ خدا کی قسم منبرتک بھی نہ ہنچے تھے کہ ایک دم ان کو مع ان کے ساریے سازوسامان کے زمن بھل گئی اورنشان کک بھی بیدا نہ ہوا ۔ امیرنے بہت دین ک ان کا انتظار کرے مجھے بلاکر لوجیا کہ صواب! وہ لوگ ابھی تک تھارے بہاں نہیں ہتے ، میں نے کہایاں آئے تھے اور بھت ان کے ساتھ گزرا۔ امیرنے کہا دیکھوکیا کہ رہے ہو۔ ہیںنے کہا بالکل ایساہی بوا آب جلیں میں وہ جگہ آپ کو بتاؤں جہاں یہ قصر گزرا۔ امیرنے کہا اجھا بس بیات يبن تك رسي اكريه بات كسى اور رظام كى تومر آوا دباجائے گا- (وفااول) حق تعالی شانه این لطف و کرم سے وہاں کے آداب کی باآوری کی توفیق عطافرمائے اور محض این لطف وکرم سے بے ادبی کے وہال سے محفوظ فرمائے۔ تسنيه واقعات مين حضورا فنرس صلى الترعليه وسلم كي حواب وغيرويل زبارت کے متعرد تصنے گزرے۔ان کے متعلق ایک ضروری بات ذہن تشین کرلینی جائية كرجس شخص نے خواب میں حضور اقدس صلی التدعلیہ وسلم کی زبارت کی اکس نے حقیقت بیں حضور می کی زیارت کی ، اس میں تر دونہیں - اس لیے کمتعدد شہور اورصيح روايات بس مختلف الفاظ مصصور إقدس صلى التدعليه ومم كابرياك ارتاد وارد بواسے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھااس نے حقیقت میں مجھی کو دیکھاہے اس كے كر شيطان كوية فدرت نہيں دى گئي كروه ميرى صورت بنا سكے ليكن اس ك باوجود جوند دين كا آله اور ذراعه خود ديكي وال كى ذات بوقى ساور آله

ك فرق كى وجرسے اس ييزيس فرق يراعانا ہے جس كو ديكھا جائے مثلاً متر في بينك سے عینک، سیاہ عینک سے جس جز کو دمکھاجائے گا وہ ایسی بی نظرائے گی جیسی عینک ہوئی اصل چیز کے زنگ میں کوئی فرق نہ ہوگا۔جیسا کہ دور بین خور دبین کے تفاوت سے جیزیس تفاوت معلوم بوتا ہے اور بینگی آنکھدایک کے بجائے دور فی ہے اس لیے اگر حضورا قدس صلی الترعلیہ ولم کی زیارت میں کوئی چیز شان والا کے مناسب نظرندائے تووہ نظر کاقصورے ۔ اسی طرح اگر شراعیت مطہرہ کے فلاف كونى بات سنتے بين آئے تو وہ سنے كافصور ہوگا۔ ابن اميرالحاج مرحل ميں ناتھے ہيں كراس سے بہت اخراز كرناجائے كرخواب ميں ياغيبي آوازے جاكتے ہيں بسالي جزى طوف قلب كوطمانيت اورشكون بوجوصدراول كے خلاف بواسى طرق سے خواب میں دیکھنے کی وجہ سے کسی الیم جیز کی طرف مانوس ہوجوسلف کے خلاف ہو اس سے بھی اخراز کرنا جا سئے جدیدا کہ بعض لوگوں کو پیش آیا کہ ان کو صنورا قدی صلى التدعليه وسلم نے تواب بس کسی جزکے کرنے یا نہ کرنے کا حکم فرمایا اور دیکھنے کے نے محص خواب کی بنایر اس برعمل متروع کردیا اور اس کوکتاب التراورسنت رسول التدرييش كركے نبس جانجا حالانكر حق تعالى شانه كا ارشاد سے فيات تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللهِ وَالرَّسُولِ اور السَّرَال شَاء كَالرَّ سُولِ اور السَّرَال شَاء كَالرِّ ردكرنے كامطلب اس كى تاب يرميش كرنا ہے اور رسول الترصلي الترعليه ولم كى ع ف ر درکرنے کامطلب آپ کی حیات میں آپ کی ذات پر بیش کرنا مخاا ورآیا کے وسال کے بعد آپ کی سنت بر بیش کرنا ہے۔ اگر صحضور اقدس صلی الته علیہ دلم کا برارتنا وكتبس نے بجے تواب بن ديكھااس نے تھي كو ديكھا، بے تردد حق ہے ليكن حتى تعالى شانه في تواب يرعمل كامكلف نهبين بنايا اورحتنورا قدس صلى الدعلية ولم كارشادك كرتين آدمي مرفوع الفلم بي ان بي ايك ده تخص مع جوسوريا بو مان تب کہ جاکے جائے اور مرابح بیرامجنون اس کے علاوہ یہ بھی وجہ ہے کہ علم اور روايت أسى تخفس سے حاصل كى مسكن ہے ہو مشقط موحاصر العقل موا ورسونے والا

ايساتبس بونا اسى وجرس علمارت لكهاس كرحسورا قدس صلى الشرعليولم كا لونى صلم يا مانعت اگرخواب بين ريكهي جائے تواس كوكتاب وست بربيش كيا جائے اگر ان کے موافق ہو تو تواب بھی حق ہے اور کلام بھی حق ہے اور بردیجنے والے کی طمانینت کے لئے بشارت کے طور پرسے اور اگران کے خلاف بولوجیا عامية كه خواب توحق سے ليكن شيطاني الرسے سننے دالے كے كان بين اليسي تيزري جوعنورنے ارشادنہیں فرمائی۔ امام نووی نے تہذیب الاسمار واللفات کے تروع میں مصورا قدس سلى الترعليه والم كخصائص بين لكهام كرجس في آيك كونواب بين دیکھا بے ننگ اس نے آگے ہی کو دیکھاکہ شیطان آیے کی صورت نہیں بناسکتا۔ لیکن اس میں اگر کوئی جرخواب میں احکام کے متعلق شنی تو اس برعمل جائز نہیں نہ اس وجهسے کہ تواب بی کوئی تردوسے بلکراس وجهسے کر دیکھنے والے کا ضبط معتمد شہیں ۔ساحب مدخل نے آگے بھی اس بین طویل کلام کیا ہے۔بقدر ضرورت نقل کیا گیا اوران کے علاوہ اور بھی بہت سے علمار نے اسی کی تصریح فرمانی ہے جواور گزری -

## مرینه طینه کے فضائل ہیں

جس شہر کو اللہ جل شان نے اپنے مجبوب، دوجہاں کے مردار صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ بخویز کیا ہواس کے لئے اس سے بڑھ کرکیا فضیلت ہوگی کہ اللہ فے اپنے محبوب کے رہنے کے لئے اس کوبب ندکیااور اس کے بعد بجرکسی دوئر منہ کو اس پر کیا فوقیت ہوسکتی ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ وہ مواقع ہو وہی کے زول کے ساتھ آبا د ہوئے ہوں قرآن پاک ان میں نازل ہوتار الم ہوتار اللہ ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا کو ہوتے ہوتی اللہ ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا کو ہوتے ہوتی اللہ ہوتا کہ ہوتا ہوتا کہ ہوتا کیا کہ ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا کہ کو کے کہ کو کہ ہوتا کہ

جبرنیل حفرت میکائیل علیہ السّلام بارباران بین دانہ ہوئے رہے ہوں ، ان کی میڈی ضو اِقری صلی اللّہ علیہ واللّہ کے میان اللّه کے باک وَرَاو اِسِیْم سے گو بختے رہے ہوں ، ان کی میڈی ضو اِقری صلی اللّه علیہ وہل کے بہر کیسٹی ہوئی ہو اللّہ کے دین اور اس کے باک ربول کی سنتیں وہاں عضائل اور کی سنتیں وہاں عضائل اور برکات و خیرات کے مشاہر ہوں وہاں حضور اقدس صلی اللّه علیہ وسلم کے کھڑ ہے ہوئے کے اور چلئے میرنے کے مقامات ہوں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی خوشہوؤں کوسونگھا جائے ، اس کے درو داوارکو نُور اجائے کی تعظیم کی جائے ، اُن کی خوشہوؤں کوسونگھا جائے ، اس کے درو داوارکو نُور اجائے وار دموئے ہیں جن میں سے چند بہاں ذکر کئے جاتے ہیں ہو۔
وار دموئے ہیں جن میں سے چند بہاں ذکر کئے جاتے ہیں ہو۔
وار دموئے ہیں جن میں سے چند بہاں ذکر کئے جاتے ہیں ہو۔

را) عَنْ جَابِرِبُنِ سَمُوةً أَقَالَ سَمِعَتُ رُسُولَ مِنْ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ف یعنی حق تعالی شادئے وی کے ذریعہ سے اس کانام طابہ رکھاور ایک روایت میں طیبہ آیا ہے اس کے معنی پاک کے بھی ہیں اور عمرگ کے بھی کہ یہ کرکی گندگ سے پاک ہے معنی پاک کے بھی ہیں اور عمرگ کے بھی کہ یہ کہ اس کی آب و بواعدہ ہے معتدل مزاج والول کے موافق ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے اندر رہنے والے پاکیزہ لوگ ہیں ن کی وجہ سے بینام رکھاگی مناسک ووی)۔ این جو کی آسکھتے ہیں کہ مدینہ طیب تھ آیا کہ سے بڑا رنام ہیں جن ہیں سے اہم نووی نے اپنے مناسک میں مشہور ہونے کی وجہ سے پائی نام ذکر کئے ہیں مدینہ ما ہم اور ی نے اپنے مناسک میں مشہور ہونے کی وجہ بی بیان نام ذکر کئے ہیں مدینہ ما ہم الم ہو ہوئے کی وجہ بیان اور میں ہیں ہیں ہیں ہی ہیں ہی ہیں ہی ہی ہے جیسا کہ دومری عدمت ہیں آرہا ہے زبانا کی جیسا کہ دومری عدمت ہیں آرہا ہے زبانا میں اندر میں اور حزن کے ہیں اور ضور اقدی ناہا کہ بینہ میں کی تھی جیسا کہ دومری عدمت کی تھی جیسا کہ دومری عدمت کی تھی جیسا کہ دومری عدمت کی تھی جیسا کہ دومری کی تھی جیسا کہ دومری کئے کئی جیسا کہ دومری کی تھی کی تھی دومری کی تھی جیسا کہ دومری کی تھی کی ت

حدیث کے ذیل می فقل آرہاہے۔ امام نووی فرماتے بی کہ مدینہ دین سے ستی ہے جس کے معنی طاعت کے بی اس لئے بینام رکھاگیا کہ اس شہر بیں اللہ کی طاعت كى طاعت كى جاتى ہے . صاحب الحاف نے بہت سے نام مریز طبیر كے تقل ركے لهما ہے کہ ناموں کی کترت بھی شرافت پر دلالت کرتی ہے اوران سب بی مشہور نام مربنهسے ۔

حضور اكرم صلى التدعلية ولم كارشاوب كر مجھے ایک الین لبتی میں رہنے كا حكم كيا كى جوسارى كىتيون كوكف ك لوك اس استی کو بیرب کہتے ہیں اس کان م سرنے دہ ( ترے) آدمیوں کو اس طری دور کر دیتی ہے جس طرح بھٹی لوہے کمیں کی کودور کردئی ہے۔

(٢)عن ابي هريزة رطقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلمر أمرت بفرية تأكل المقرى يَقُولُونَ يَتْرِبَ وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَسْفِي الْكِلِّيرُ خُنْتُ الْحَدِيْدِ

رمتفق عليه كذافي لمشكوة

ف ۔ اس مدرث مزایف میں کئی مضمون ذکر کئے گئے ہیں اول برکہ سے ابسى بستى من ريد كاحكم كيا كيا- بس سے معلوم ہواكر حضور كا اس تنبرس قيام اینی خواسش اوراین اردے سے نہیں تھا بلکہ اللہ جل شاندا کی طرف سے بہال قبا كا صم كما كما عقا وحضرت عمرانات عمرانات عمرانات عمرانات عمرانا كما كما كما كالترجل شاندن البيان الترجل الترعليرولم ككے مرية كو يبندكا - (كنز)

ايب صديث بين حضور اكرم صلى التدعلية وللم كاارشاد نقل كياكيا كيا كيا أيه متد جل شانه سنے وی بھیجی سے کہ ان بین استوں سے جہاں تم قیام کرووہی تھاری بجرت كى عكيه عدينه . . كرين - فنسرون - (كنز)

ایک اور مدمت میں حضور کا ارشاد ہے کہ مجھے، بحرت کی جگہ دکھائی کی ہے جوایک شورزمین دو کنکولی زمینوں کے درمیان ہے یہ حکر بح بورایک حکری نام سے) یا بزب ہو۔(نز) - ان روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ افرب بیت

اول حنورا قدس صلى التدعليه وسلم كويسنديد كى كااختيار دياكيا بواس كي بعد ضو نے جب خود تق سمانہ وتقدس سے استفارہ کیا ہو تو التدجل شانہ کی طرف سے مدنه یاک کی تعیس ہو گئی ہو۔ تاریخ تمیس میں لکھا ہے کہ ابل مِسيَر نے کہا ہے کہ جب حضورا قدس صلى الشرعليه وللم نے ابل مدينہ سے بيعت العقبہ كرلى اورصى ب كام الممتركين كى ايزارساني كى وجرے مكم مكرمه ميں قيام برقادر نرے توان كو مرت سير بجرت كى اجازت فرمادي اور بخارى تربيف اورسلم منزييف كى حديث من حسور قد ما صلى الشرعليه وسلم كاارشاد لقل كياكيا كه تين بحرت كي حكم د كهاني كي ودايك زین ہے جس بیں کیجورکے درخت بیں۔ کھے خیال ہواکہ یہ جگہ تنا یہ مامہ ہے بعد س معلوم ہواکہ وہ بنرب ہے۔ بعض علمار نے فرمایا ہے کہ اوّال منفور فدس مل تر تعدوهم كوالبي صفت كير ساته دكهاما كياجو مدسته بأك مين اور دويري جلهول ان منترك على ماس كے بعد اليي سفت كے سائد دكھايا كيا جو مدينہ اك كے سافد مخصوص تحيين تووه متعين بوكياء الك حديث مين آيا سے كه منرت بوركيدي تى مترعنه نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت جاہی آدھنور کے رشاد فریا الھرج و تھے بھی عفریب اجازت ہونے کو ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ تھیں میرا رقبی سفر بنا یے۔ ایک اور مدست میں ہے کر حضرت ابو برام نے انھیں آیا ہیں توب رسمات مرسمان سے ایک جاند مکر مرمه میں اُتراجس کی وجہ سے سار مگر دوشن ہو گیا کھروہ یند سان اطرف چڑھا اور مدسنط میں جا آٹر اجس کی وجہ سے مدسند کی ساری دہن روتن والى ميطويل خواب مي اسى من آخرس سے كري وه جاندعا كنتر یں یا دران کے گھر کی زبین شق ہوگئ جس میں وہ جانر لوٹ یوٹ ہوگا۔ کتے ہیں کہ منات وبرا كونن تعبيرك بهلي سي بين مناسبت عنى اس نواب ساخوا م مدين كي جرت اور آخريس حنوراكرم صلى الترعليه ولم كاحفرت عائن في كوكان س دن بوز تجدایا تها. (حمیس)

وورامندون برسب كراس بستى كى صفت يربيان كى كئى كرمارى بستوں كو

کھائے۔ علماء نے ای سے مریہ طیب کے ساری بستبوں سے افسنل ہونے ہے ترا کیا ہے اور متعدداقوال ای کی مزیج بین نقل کئے گئے۔ بعض علماء نے ان کلمطلب ہی یہ لکھا ہے کہ وہ بستی یعنی مدینہ ساری بستیوں سے افسنل سے یعنی اُس کی فضیلت اتنی غالب اور بڑھی ہوئی ہے کہ ادر سب بستیوں کی فضیلت اس کے مقابلے بین مور مقابلے میں مغلوب اور کالعدم ہیں گویا اور وں کی فضیلت اس کے مقابلے بین مور ہوگئی یہی مرا دہے کھا لینے ہے ۔ کہتے ہیں کہ اس مطلب کی تائید توراة تربین ہے بھی ہوتی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے ، یا طاب اسے مسکین شہرسی یرک سکا ذفح اکھا جارات علی اُکھا جیوالگھڑی اے طاب اسے مسکین شہرسی یرک

اور بیض علمار نے آئی ہے کہ اس ہی کے رہنے والے دومرے شہول کو فتح کرلیں گے اور ان پرغالب ہوجائیں گے جیسا کہ کہتے ہیں فلاں شخص نے فلال کو کھا لیا بعثی قبت ہے اس پرغالب ہوگیا اور بعض علمار نے کہا ہے کہ دونوں معنے مراویس بعنی اس بھی کی فضیلت دومری بسیوں پرغالب ہوگی اوراس کے آدروان مواہب اوری دومرے شہروں کے آدمیوں پرفتح اورغلہ حاصل کریں گے۔ (زرقان مواہب صاحب مظاہر حتی نے لکھا ہے کہ جوکوئی اس شہر ہیں رشاہ غالب مواہ اللہ مواہب عالم این مواہب میں آرہ کے کہا ہے کہ اور فلا ہوں کی کہوائی اور شہروں کو بین خاصیت ہے اس شہر ہیں رشاہ غالب مواہ اور فلا ہوں پرغالب ہوئے کیا بھریہ و دائے وہ غالب ہوئے عالقہ ہو بھر انصار میں قدم عالقہ ای وہ غالب ہوئے عالقہ ہو بھر انصار بہنے وہ غالب ہوئے عالقہ ہو بھر انصار بہنے وہ غالب ہوئے عالقہ ہو بھر انصار بہنے وہ غالب ہوئے عالقہ ہو بھر سیرا المرسلین سلی الشرعلیہ وسلم اور مہاجرین آئے ان

تبہرام منہ کا نام بیزب کہ لوگ اس کو بیزب کتے ہیں اس کا نام مدینہ ہے۔ رون جاہلیت میں اس شہر کا نام بیزب کتا۔ ابتداء اسلام ہیں بھی اسی سے ذکر ہوتا رہا۔ صاحب مظاہر جن نے لکھا ہے کرحضور نے اس کو بیزب کہنے سے منع فرمایا یا تو

اس لئے کہ وہ زمانہ جا بلیت کانام ہے یا اس لئے کہ وہ مشتق ہے بترب سے بس کے معنی بلاک اور فساد کے ہیں۔ یااس لئے کہ بٹرب اصل بین ایک بُت کا نام تعااس کے نام پرتہر کانام رکھا گیا۔ ااس لئے کہ ینزب ایک ظالم شخص کان م تھا۔ اور تاری نے اپنی کتاب میں ایک مدست لکھی ہے کہ جوکوئی ایک بار بترب کے مامے كروس بارمدينه كي تاكم تدارك اور تلافي بور حافظ ابن تحر فيح الباري بس الكهيمين كبعض علمارنے اس حدیث سے مدیند منورہ کو نترب کھنے کے مروہ ہونے براتدلال كياب مي عيزات بي فرماتين كر قرآن ياك بين جوسورة احزاب بين ياكفل يُترب لا مُقَامَ لَكُورُ وارد بواس اور اس من اس كويترب سے تعبركيا ہے وہ عير ال كاقول تقل كياب اس ع جواز براستدلال نبس بوتا وراه م احدث حضرت براز كى حديث مع عنوراكرم صلى التدمليه والم كاارشاد نقل كياسي كرو مدينه كونترب كي اس کواستغفار کرناچائے اس کانام طابہ ہے طابہ ہے۔ اور یک حدیث میں حنرت يوب نے نقل كي كر معنور نے مدينہ كو يترب كہنے سے منع كر اسى وجہ سے عيلى بن ومذار ما عي الصحة بن كر تو مدينه كويترب كيداس براك خط الهي جاتي ب ورنالیندیدگی کی وجہد و سے کہ ہر تشریب سے ہے جس کے معنی و نفتے کے اور من مت کرنے کے زریا شرب سے ہے جس کے معنی فساد کے ہیں اور دونوں معنی بُرے بین اور حضور کی عادیت مترافیہ بھی کہ بُرے نام کو بدل کراتیان م بجور فرن کے منے وابعتن نے کہاہے کہ بیانام یترب بن قانیہ بن حبلدل بن عبل بن عبس بن اور تندم بن حندت أول عليه المام كان برب كرود اس جكرسب سي يبط آباد بو بن کے نام یہ بین مرکھا گیا اور اس کا بھائی تیبورتی جی کے نام یون ک رب كى وجرس اس عاركان م تيبرركهاكيا -بنونتا منون يه ب كررت أوسول كواس طرع دوركروتا معيسالالك كى كى نوب كے ميل كوراس كا مطلب بعض علمار نے نك الكا بالان الاامار كفرورش كاس سے بالكليم دور بوجانا مراد سے امتناس وربین علی رائے

بخاری تشریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ہر شہر میں دقب کا رزوگائر کہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اس کا داخلہ نہیں ہوسکے گا۔ فرسٹنے ان دونوں شہوں کی حذا ظمت کریں گے آئس دفت مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزیہ آئے گا۔ بس سے ہر کا فراور منافق اس سے تکل پڑے گا۔ جافظ ابن تجریح فرماتے ہیں کہ ہردہ شخص

مرادسے جس کے ایمان میں خلوص نہ ہو۔

بنے (منری مناسک اووی)۔

موامب لدنيه مين لكهاب كه براجاعي متدب كرجوزين كاحشر حضور قدس صلی الندعلیہ وسلم کے جسم مبارک سے ال ہوا ہے وہ ساری ونیاک زسن سے فنل ہے حتی کہ کھے کی زین سے بھی افضل ہے۔ بلد ابن عقبل حنبان سے نقل کیا گیاہے کہ و و جگرع ش سے بھی افضل سے ۔ بلکر بعض علما مرف آفرس وجرسے کر حضور اور کا بدن مبارک زمین میں سے زمین کو اسمان سے فصن بنایا ہے۔لین جمہ ورالمار کا ندمب برے کہ آسمان زمین ہے افضل ہے اس کے کہ آسمان پر لتدکی نافرمانی پی وقى اورزمن يركفروسترك بوتاس البنة وه مكرجواندا عليهم السالية والتلام ك ے مبارک براوں سے متعمل سے وہ آسانوں سے انعمل سے ( مرق مواسب) -عترس افضل ہونے کی دجربیر ہے کہ حق تعالیٰ شانہ مکان سے بے نیاز ہے درزین کے اس حصے میں حضورا قدین صلی سٹرعلیہ وسلم کا جسم مبارک موجود ہے ک کے جور دو مراا مریکی ذبن میں رکھنے کا سے کہ مکرمہ میں کعبہ تنزلیف حنور قدس سلی الترعلیدولم کی قرانزلین کے عالی دنیا کی سب جگہوں سے بالاتفاق العنال ہے اس میں کی اختلاف نہیں ہے۔ ابن تجری متری مناسک نودی میں سے بیل کہ علمار میں جو اختلات کہ ما مرمذ کے افضل ہونے ہیں ہے وہ کعبہتریف

کے علاوہ یں ہے، کعبہ متراف بالاتفاق مرسہ منورہ سے افضل ہے بجز قبر متراف کے اس صدر کے جو صنور کے برن مبارک سے مل رہاہے کہ وہ کورٹرینے بھی افضل ہے ان دو جزوں کے بعد بھراس میں اختلاف ہے کہ مکر مرافضل ہے یا مرمنہ طیبہ افضل ہے ۔امام نووی این مناسک بیں لکھتے ہیں کہ ہمارے تزدیک بعنی شافعہ کے زدیک مکرمدافضل ہے یہی اکثر فقہاء کا مذہب اورامام احدین صبال کاراج ول بھی بھی ہے۔ ملاعلی قاری کہتے ہیں مہی بہ ہے امام الوصنیفہ حامام شافعی امام احر کا ابن جرائے کہتے ہیں کہ ابن عبد البرنے اسی كو نقل كيا حضرت عرف حفرت على المحضرت عبد التدين مسعودة، حضرت الوالدوار حضرت جابر رضی التدعنهم سے ۔ ان حضرات کی دلیل بیرہے کہ مکر مر کے بارے من جو تواب اعال كاروابات س آباب وه مرينه منوره كے تواب سے زياده ب یعنی ایک لاکھ تمازوں کا تواب کترت سے امادیث بین آیا ہے جیسا کہتری ا کی مدمت ہا۔ میں اور تھی فصل کی حدیث مرتب من گزر حیاہے۔ نیزاسی فصل کی صرف منايس كزراكم حضورا قدر صلى الترعليه ولم في مكرمه كو فرماياكه توالتركي زمین میں سب سے بہزرے اور النزکے نزدیک سب سے زمادہ جوب سے۔ دوررا قول حضرت امام مالك وحكاس كم مدرة طبيبه مد مرتم سافصل س-امام احد مما دو مراقول بھی اسی کے موافق ہے اور حضرت عرف کا مزمب بھی ہی نقل كياجانات يهل قول س محمى حضرت عرف كانام نامي كررجيكات اس النان ك بھی اس مسلے میں دو قول ہوگئے ان حمزت کی دلیل ایک توبہی حدیث ہے جس كابيان بورباس منزايك مديث يرحضور كاارشاد نقل كيابيا كهر شهر تواسي فتح بوا مررمة طبية قرآن سے فئے ہوا: ررقانی، نيز حضور اقدس سي الترعليم کا قیام مدینه متوره بین ات طویل ہے کہ بجرت سے لے کر قیامت کے اسی شہریت قيام ب اورحضوراقدس صلى التدعليه وللم كے جسم مبارك كي بهال موجود بهونے كى وصرمس قدر الشرجل شامن كي رتمتين سران اورم وافت الدر الشرجل شامن كي رتمتين سران

ان کا نہ شار ہوسکتا ہے نہ اندازہ ۔ نیز تقریب مطہرہ کی تکمیل اور نقریب کے جتنے احکام اس شہریس نازل ہوئے نہ کسی اور طبہ اس سے بھی بین خال ہوئے نہ کسی اور طبہ نیزاسی فسل کے مقد پر جو حدیث آرہ ہے اس سے بھی بین حضرات استدلال فور تین بین جو مدینہ طبہ کو مکرمہ سے افسنل بتاتے ہیں ۔ بندے کے ناقص خیال ہیں اُس حدیث ہو سے بینی انتدلال کیا جا سکتا ہے جو اس فصل کے دو بل میں حضور کا ارشا دا رہا ہے کہ کوئی زمین الیسی نہیں کہ ہو تھے زیادہ مجبوب ہو اس اعتبار سے کہ مبری قبروہاں ہو بکن مدینے کے ۔

معنور کارٹ دہے کہ مزمنہ منورہ کے رونوں جانب جوکئار بلی زمین ہے اس کے درمیانی حقد کوس حرام قرار دستا بوراس الى ظ سے كم اس كے خردار درخت كائے جانیں مااس میں شکورکیا جائے۔اور صنورك يربحي ارث وفرمايا كهدرية مؤمنين کے قیام کی بہترین جگرے اگر وہ اس کی خوبيوں كوجانس تو بهاں كا قيام مذهبولي اور ہو شخص بیاں کے قیام کواس سے بدل بوكر تيوري كاالترمل شانه الكانعم ابرل یہاں بھے دے گا ور تو تحص مدینہ طیبے قیام کی مشکلات کوبرداشت کرکے ہیاں قیام کرے گابیں قیامت کے دن س كاسفارشي ياكواه بنول كا۔

(٣)عن سعد قال رسول لله صلى الله عليه وسلم إنى أكبرم مُبَيْنَ لَابُنِي لَمُرِبْنُةِ آنْ يَقْطَعَ عضاهُ إِن يُقْتَلَ صَيْدُ فَا وَقَالَ لْمُدِيْنَةُ خَيْرًا لَهُمْ لُوْكَانُوْا يَعْلَمُونَ لَا يَدُعُونَ لَا يَدُعُونَ الْحَدُرُعْبِهُ عَنْهَا اللهُ ابْدُلُ اللَّهُ وَيُهَا مَنْ كُونَحِيْرُ مِنْهُ وَلاَينَابُتُ الْحَكُ عَىٰ لَا وَ رَبُّهَا وَجَهْرِ هَا الرُّكُنْتُ لَهُ شَفِيعٌ ' أَوْ شَهِيدًا بِيْرُ مَ القيمنا وروه مسلم كذافى المشكوة وفي المحريم مدرينة عن على عنى شيغين وفي تصبرعلي لاواء للدينة روات كتبرة في اصعام) -

وف د اس مدین متریف بیل کیمفتمون بین اور مرمضمون بهت سی افلان در و بیات می در در اواس ماقل بیست که مدینه کو حرام قرار دیتا جول م

مرینہ منورہ کے دونوں جانب یختر الی زمین ہے ان دونوں کے درمیانی صفے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مدینہ اور اس کے قریب کی زمین کو حرم قرار دینا ہوں۔ بخاری تربین اورمسلم متربيف كى مديث بين حضرت على المصحضور كاارشاد نقل كيا كياكرجبل عي ا در حبل تورکے درمیانی حصر کو حرام قرار دیتا ہوں ۔ جبل تورجبل اُحدے قریب ایک چیوٹا سا بہاڑ بتاتے ہیں اور حوام کرنے کامطلب سے کہ بیجگہ محترم اور ترم کے حکم میں سے مذاس جگہ شکار کیا جائے نہیاں کا خود رُو گھاس کا ٹاجائے جیاکہ مكر مكرمرك حرم ميں بيرجيزي ناجائز بين ايسے بى حضوراكرم صلى الترعليه وسلم في بہاں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، نیکن دورسری روایات کی بنا پر حنفیہ کے نزدیک دونول جگہ کے حکم میں بیر فرق ہے کہ مکرمہ کے حرم میں بیرجیزی ناجائز ہیں اور اگر کوئی ایسا كريك كأتو بدله ديناواجب بهوكا اورحرم مربية مبى خلاف اوني بس اوربدله دينا واجب نہ ہوگا۔ بہ مانعت بھی دونوں جگہ مکان کی فضیلت کے اعاظے ہے جیسا کہ شاہی محلوں۔ کے آس ماس کی جگہیں ساری دنیا میں محترم اور قابل اوب ہوتی ہی وہاں شکار دعرہ کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی اورکسی کو دہاں کی يدراواريس تعرف كانجى حق نهيس موتايد ايك معروف جيزے -دو سرامضمون مدینه منوره بین قیام کے متعلق سے بیمضمون تھی بہت سی روایات میں آیاہے۔ بخاری تزریف کی ایک حدیث بین حضورا قدس ملی الترمالیم نے بیشن کونی کے طور پر فر مایا ہے کہ بن فیج ہوگا بعض لوگ اس کے حالات کی سخفیق کرس کے محصراب ابل وعیال کو اورجو لوگ ان کے کہنے میں اتھائیں گے ان کو الے کر وہاں جلے جائی گے حال نکہ مدینہ ان کے لئے بہتر تھا کا ت وہ بہاں کی رکات كو مات داور شام فيخ بوكا لوك وبال كے مالات كى نبرس ش كراين الى كواور جوان کے کہتے میں کامیں کے ان کو لے کروہاں منتقل ہوجا کی کے حالاتکہ مدینہ ان کے لئے بہتر تھا کاش وہ اس کو جانتے۔ مزاق فیج بوگا اور لوگ وہاں کے حالات معلى كرك وبإن ابية إبل كواور جوكيف ين أجابي ان كوف كروبال منتقل

ہوجائیں کے اور مدمینہ ان کے لئے بہتر تھا کا نئی وہ اس کوجانتے۔ مافظ ابن جوت فرماتے بی کرمیر صفور کا ارشاد اسی طرح یوا بوا۔ اور برشہراسی ترتیب سے فتی ہو ( تیج ) حضرت ابوأ سير فرمات بال كرجب حضوراكم صلى الترعليه ولم كے تحاحفرت المزة تهد بوئے تو بم لوگ حضور کے ساتھ حضرت حمزہ کی قبر پر سے اور ان کا کفن حر ایک جیول سی جادر محقی جو بدان پر کھی بوری شاتی تحقی جب اس سے ان کے يه وكورها نكاجاماً توياؤل كهل جاتے اور جب ياؤں يرفيدي حاتى توجره كسل جاما۔ منورے فرمایا کہ جادر کو منہ کی طرف کر دو اور ماؤں پر درخت کے بتے ڈال دو-صحابر کام رورے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ شاداب زمیوں کی طرف مکلیں کے وہاں جاکر کھانے اور سینے کو خوب ملے گا کترت سے سواریاں ملیں گی تو اسنے گھروالوں کو نکھیں کے کہتم حیاز کی قعطردہ زمین میں اسے بوسال آجاوی الانکرمدیندان کے لئے بہترہے کاش وہ جانتے اس امرکو۔ (ترعیب) مسلم تربین کی ایک حدیث بین سے کہ عنفریب لوگ دو مرے شہرول کی تروت اور بداوار کو دیکھ کر اینے قریبی رشته داروں کوبلائی کے کہ بہاں بڑی بہزارار ہے یہاں آجاؤ لیکن مارینے کا قیام ان کے لئے بہتر ہے۔ کا مشس وہ اس کی بیر و جائے ازرقانی علی المواہب، اورظاہرے کہ دنیا کی تروت اور بیداواجین بی زیادہ ہوجائے جوبات مدینہاک میں برکات کے اعتبارے ہے اور صنوراقدی سلی سترعب والم کے بروسی ہونے کی جوسادت وہاں حاصل ہے اور دین کی طرف ر خبت کے جو اسباب وہاں ہیں وہ کسی دوسری جگرکہاں میترا سکتے ہیں اور ان قیمتی موتوں کے مقابلے میں دنیاوی مال دمتاع لاکھوں کا ہوبا کروڑوں کا ،کب مقابلہ كرست يمسندرزاركايك صربت بس حضرت جابرت حضورا قدس صلى الله علیہ والم کا یہ ارشار نقل کیا گیاکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مدینہ منورہ سے بعض لعین آدی کسی شاراب زمین کی طرف تروت کی تلایش میں جائیں گے اور وہاں ان کوروت دير دان ال جائے كى توره اين ابل وعال كو بھى وہاں منتقل كرلس كے بيكن اروه

مربز کے فضائل سے باخبر ہوتے بقینا مربزان کے لئے بہتر تھا۔ (زرق فی) تبرامضمون برے کہ جو تخص مدینہ کے قیام کواس سے اعراض کرکے اور بدول ہوكر جھوڑے كاحق تعالىٰ شانداس كانعم البدل بهال تحوركرے كا معافظان عدالبر، قاضی عیاض دیمره نے اس کو حضور کے زمانے کے ساتھ خاص بایا ہے۔ ا لیکن امام نووی اور علامه ایی مالکی وغیرہ نے اس کو بہتر کے لئے عام بتا اے عوم درقانی کھتے ہیں کہ بیات اُن حفرات کے لئے سے جووہاں کے باحث دے برن كے متنقل رہنے والے بی اور توحنرات دو مری جاركے مقیمین محص زمارت كے لئے المن مول وه اس ميں داخل نہيں ہيں ليكن براشكال ہوتاہے كەلعف حضرات عجابر كرام رضى السرعنهم نے بھى مدينه طبيب كے قيام كو ترك كركے دوسرى حكركو وطن بناياہے. ليكن مفيقت بين أسكال نبس اس التركر ال كاترك وطن ورحققت اكرا مجاہرہ اور ایٹار تھا اگر میر حضرات حق تعالیٰ شامز'ان کی قبروں کو الوار ورکات سے نوب يركرے اپن ذاتى غوض اور اپنى ذات كے نفع كومقدم فرائے وات مندو پاکستان اور دنیا کے دورسے مکون بس املام کیے بھیلتا۔ برانھیں عنارت قرایدیوں کا تمرہ سے کہ دنیا کے ہرخطے میں اسلام کی روشنی جیسلی ہوتی ہے ، ان حضرات کا دُور دراز شهرون مین جاکر قیام فرمانا دین کی خاطر تفیا، اسلام کی خاطری. التركى رصاكے واسطے تھا اور اس كے ماك رسول صلى الترعليہ ولم كى محنت كو يحيلانے کے واسطے تھا یہ تو دحضور بی کی خوشنو دی کے واسطے اپنی دل بھی کو جھورنا تھے۔ أريد وصاله ويريد هجرى فانوك ما أريد لها يريد ريس محبوب كا وصال جابتا بون اور وُه مجم سے تحدان بيندكرتا ہے اس لئے بیں اپنی خوشی کو اس کی خوشی برقربان کرتا ہوں؛ ان حنرات صحابہ کرام رضی الترعنہ کے مدینہ باک جھوڑ نے پر وہاں کی برکات سے دہاں کی نمازوں میں اجر و تواب کی زبادتی سے جو نقصان وا فتح ہوا ان شاراللہ اس سے کروڑوں درجہ زائروہ تواب ان کو ملتا کہے گاجوان کی برکت سے دنیا ہی

اسمام يھيلنے سے ان کے حصے میں آیا اور قیامت تک آیا رہے گا اس لئے کہ بہت سی اوادیت یں بیمضمون آیاہے کہ جوشخص کوئی نیک کام کرے تواس کواس کا توب تو ہوی گالیکن اس کی وجہ سے جسے آدی اس نیک کام کوکرتے رہیں گے ان سب كران كاتواب كرف والول كومتنقل منارس كاوراس شخص كوسب كرف ولول کے کرنے کا تواب متقل مارے گاراس لحاظ سے مربنہ یاک کے تھوٹنے سے بون حفرات کے اعمال کے توابول میں کھے کی ہوئی ہوگی اس سے برجہا زائد قی مت تک بھتے آ دی مملمان ہوتے رہی کے ورنیک اعمال کرتے رہی کے ان کے افل كاتوب ان حصرات كوان شارالله بيوتارس كاجن كى وجبرسے جهال جمال سام تيدا - اسى وصب اكابرتعليم وتبلغ برببت زياده زور ديت رسي كرادى الرخوديب اعلل كري أواس كالواب اين زندكي تهدي بيكن الردويزل ونيك على بران جائے توان سب کے! عمل کا لواب سے اور اس اور اس کا جس کی سعی اوركوت السي دوامر الوكول في كوني نياس من برا ورد فست الأواب الداور كوما الك مروبير عيد والتي تواري الكادر كيد ورسمتر س كالفق من بسكارياك رنیر کی چا نر دستے ہیں کا آرا یہ اصر بیٹے تامین ایک رستے کا ۔ ان ماہ بہت رباده وسشراس كي وفي جاسين كر أيني وسندن ستايت اي رباده سندر باده وني دين برق مم بروج ين وين ير يختر بروج أيل نياب الله رسك اليل وه أيست الم بالراشام معمون س معرف بيل بيرست مرتبر المرتبر المربر المربر المربر رك ان يرهبركرك وبال قيام كريه كالم حقيق بياته فرايا كمين اس تا مفارشي بالواه بور در پیشمون میت سی ما دمیت میں ذکر کیا گیا۔ سے مرد کی اوائی می جب کر مرید اور در از این از سور بی کفی ایک تخص حسرت ایوسی زندری سیاس آنے ورجنگ کی وجہ سے مربنہ یا کے بین سخت کرنی اور ابنے کے گئے کی کا والر کرے مبى بالرجام المنون رك الله وحفرت الوسعيد خدري في فرمان تيران سيوييل البھی بی سے کھی دور می جار منتقل ہونے کا مشورہ نہیں دول گا۔ بین کے جو د

حضور سے سناہے کہ جو شخص مدرنہ کی سختی اور کھوک برصر کرے گائیں اسس کا قیامت میں سفارتنی یا گواہ ہوں گا۔ بعض علمار نے کہا کہ بر راوی کوشک ہے كرحضورت سفارشي كالفظ فرمايا ياكواه كالفظ فرمايا وعلامه قسطلاني حومات يبي كم به لفظ لعنی مفارشی یا کواه حضرت جا برطم حضرت سعدین ابی و قاص خصرت علیم بن عرض حضرت الوسعيد خدري حضرت الوبررة حضرت اسمار بنت عميس حضرت صفیرنت ابی عبیران سب کی حدیثوں بی موجودہے۔ بربات بہت دشوارہے کہ سب ہی کوشک ہوگیا۔اس لئے ظاہر بیر ہے کرحضور اقدس صلی الترعلیہ ولم نے توربی دونوں لفظ ارشا دفرمائے اور سے آدمیوں کے اختلاف کی وجہسے فرمایا کہ بعض لوگوں کے لئے سفارشی بنوں گااور بعض لوگوں کے لئے کواہ مثلا گنہ گاردل کے لئے سفارشی اور متقی لوگوں کے لئے گواہ ۔ باہر کہ جن حضرات کی وفات حضور اقدس صلی التد علیہ وسلم کی حیات میں ہوئی ان کے لئے گواہ اور جن کی وفات حضورتے وصال کے بعد ہوئی ان کے لئے سفارشی لعض روایات بیں آکے بجائے اور کا لفظ آیا ہے کہ میں ان کے لئے سفارتنی اور کواہ ہوں گا۔اس روایت کے موافق سب کے لئے دونوں چزی جمع ہوگئیں اور سفارش اور شہادت جو ان حضرات کے لئے ہوگی وہ عام مؤمنین کے لئے سفارش اور شہادت کے علاوہ خصوصی ہوگی جوابل مرمیز کے اعواز واکرام پر دلالت کرتی ہے۔ اور بعض علمارے کہاہے کہ بیسفارش بی خاص قسم کی ہوگی مثلاً تخفیفِ حساب کی سفارش ہواکسی خاص نوع کے اکرام کی سفارش ہو مثلاً عرش کے سابرتنے ہونے کی یاجنت بیں جلدی داخلے کی یا خصوصی منروں کی جیسا کہ احادیث میں بعض لوگوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ توریح منبروں برہوں گے یا اور کوئی اسی قسم کے اعرازی اور دوشخص ان فصائل سے واقف ہوگا وہ کیسے وہاں کی متفتوں پررغبت سے راضی نہ ہوگا بالخصوص جب كه حضورا فدس سلى شرعليه وسلم كاقرب سر وقت حاصل بوء یائے درزمجیر بیش دوستاں برکہ باہے گاتگاں دربوستاں

(دوستول کے ساتھ قیریں رمنا بھی غیروں کے ساتھ باع یں رہنے ہے مہرے) ادراس کے ساتھ ہی وہاں کے قیام میں جو ہم عمل میں تواب کی زیادتی ہے وہ مزید براں . اور یہ توجب ہے کہ وہاں مشقتیں زائد ہوں بھی ، ورنہ کون سی جگہ ونیا یں ایس ہے جہاں کسی نرکسی نوع کی تکالیف نہیں بین اور خصوصاً اس فنے کے زرنے میں تو ہرجگہ تکالیف ہی تکالیف ہیں اس کے باوجودلوگ جہاں صمین س مسقل ہونا خوشی ہے گوارا نہیں کرتے تو بھر مدینہ جسی جگہ کے قیام کا کیا کہنا۔ (٢) عَنْ أِنْ هُمُ يُرِقَ فِي تَ رَسُولَ اللهِ صَوراقدس ملى الترعلية ولم كا اشاد عُسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ راتَ عَكم ايان ريف كل طوف الساكنيخ راتاب بيساكرسانياني الريشان ليارر راك المدرية وكما سوراخ کی طرف آجانا ہے۔ تَرِرْزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُمْرِهَا- (رواه النَّال) وف البعض علما رقع کہا ہے کہ بیا بتدائی زمانے کے اعتبارہے ہے کہ حضورا قدس صلى الشرعليه ولم كے زمانے ميں اورخلفائے راشدين كے اورصحاب كرام رضی الترعیم اجمعین کے زمانے یں جن لوگوں کے دل میں ایمانی جذبہ تقاوہ توق بیوق مرمنه طعیم حضور کی زمارت اور دین کے سکھنے کے واسطے آتے تھے اور بعنی نے کہاہے کہ تام زمانوں کے لئے سے کہ ایمانی جذب رکھنے والے حضوراقدس التر تا یہ وہم کی قبر تربیف کی زبارت اور حضور کی محدیس نماز اور آپ کے اور آپ کے صى برام الله كا آمار كى زمارت كے شوق بين كھنچے علے دائے بيں أوربعض على نے زبیاے کہ برحضور نے آخر زمانے کا حال بتایا ہے کہ ساری دنیا میں سے دین مط ر مدرین طبید میں آجائے گا۔ اس کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جی کوانام ترمذي في حضرت الوسررة في الفل كياسي كم حضورا قدس صلى الترعليه ولم في التاد زید کہ سازم کی بستیوں میں سب سے آخری بستی جو قیامت کے قریب وہران ہوگ وہ مرینہ طبیبر ہوگا۔ یعنی اس کی ورانی ساری آبادلول کے بعدہو گی۔ (مشکوۃ) إلى)عن نسل عن المنتى طبق التركي التركي المرت الس عنوراقدس صلى التركيب ولم

قال اللهُمَّ الجُعَلَ بِالْمُدِيْنَةِ کی بیر دُعا نقل کرتے ہیں کہ اے سرتعی ضِعَفَىٰ مَاجَعَلْتَ بِمَكَّةً مِنَ جنتی رکتی آب نے مکہ مکرمہ میں کھی جن البركة - رمتفق عليه كذاف لشكوا ان سے دکتی برکتیں مربز متورہ می عطافها۔ ف بو حفرات مربه طبيه كو مكر مكرمه سے افضل بناتے بين وہ اس صرف سے بھی استدلال کرتے ہیں جیسا کہ حدیث ملاکے ذیل میں گزرا اور جو تعزات کورا كوافضل بتاتي بين وه فرماتي بين كه اس صريت تنريف بين بركت سے مراد خوس طورسے روزی میں برکت مرادہے مسلم ترایف کی ایک صریت میں مضمون ذرا تفصيل سے آیا ہے جس کا ترجمہ بیرے کہ حضرت ابو سرر و فرماتے بیں کہ صحابہ کا معمول ير تفاكرجب موسم بين كوني تجل آبالوسب سے بيار بيل حضورا قدس لى غر عليه وسلم كى خدمت بايركت بين ين كياجا أحضورًا س كوك كريد دُما ولات كر اے اللہ ہمارے میدوں میں برکت فرما اور سیارے شہر میں برکت فرما اور سمارے صاع من بركت فرد أورب رسائرين بركت عطا فراء الما الشرحفرت ايربيم علیالتال مرے بندے سکھ تیرے ملیل تھے تیرے نیان بوں اور تیرانی ہوں ایموں نے کو کرمہ کے لئے دعاکی ۔ بی ولیسی بی دُعامرانیہ کے لئے کرتا اور اس سے دو چند کی دُع کرتا ہول ۔ اس کے بعد کسی جیوٹے نیچ کو وه تعيل مرحمت فرما رسية - اس حريث تنرليف بين حفرت ابرابهم عليرالتلام كي وعا كى طرف التاره فرنايا بحرقوان ياك يس مركورسد: فَاجْعَلْ أَفْرِدُ قُرْنَ التَّاسِ تَهُويِ الْبُهُ عُرُ الْبُهُ عُرُ الْبُرِ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ كُ ول اس شهر ( مكرمم) بين رسين وانول كي طرف ، كي كر ودان كو تيل عط فرما - ايك حديث میں حضرت ارا ہیم علیہ السّارام کی دُعا گونت اور یافی میں برکت کے متعلق وارد يوني اور حضور في اس دُعا كو حضرت ابرابيم عليه السّلام كي دُنا برمزنب فريا. اس کے بیرحفرات فرماتے ہیں کہ بیربرت بھی ان نبی جیزوں کے متعلق ہے۔ صاع اور مند، دوسانے بس جن سے غلہ نایا جاتاہے۔ان میں برکت کے بیصنے بیل کہ رفق

یں فراخی ہو۔علمانے لکھا ہے کہ اس دُنا کا قبول ہونا مشاہدے ہیں آباہے کہ جو مقدار کھانے کی مدینے سے مقدار کھانے کی مدینے طیعہ میں کافی ہوجاتی ہے اتنی مقدار کھانے کی مدینے سے باہر کافی نہیں ہوتی ۔ وہاں رہنے میں اس کا تجربہ ہوتا ہے ( فیج ) ۔ اور جو حفرات میں طیبہ کی افضلیت کے قائل ہیں وہ فراتے ہیں کہ برکت کے معنی خیریس نیادتی کے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کی خیرکو شامل ہے ۔ اس لئے ہر نوع کی خیریس مکم سرتہ سے دوجیند کی دعاہے ۔ ( فیج )

ایک حدیث میں آیا ہے حضرت علی فنورا تے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ

الم والم مع مرید کی آبادی سے بابر) تو حصور اقدس صلی التدعلیہ وسلم نے وضو کا بانی

منگا اور وصوکر کے قبلہ کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوئے اور التراکبر کہنے کے لبعد

میے دُنا کی اے اللہ حضرت ابراہیم تیرے بندے نظے تیرے فلیل تھے تحدول کے محدول کے میں اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ بول کے والوں کے لئے برکت کی دُنا کی اور پس مجمد بول (صلی التہ علیہ وسلم) تیرا بندہ بول

تيرارمول بول بن تجديب مدين والول كي النه دُعاكرة بول كه توان كي مرس أوم

ان کے صابع بیں الیم ہی برکت کرجیسی کہ تونے ابل کر کے لئے کی اور اس کے ساتھ

دو جند برکتیں زیادہ کر رکنز)۔ اس حدیث شریف میں تین گنا زیادتی کی دُعا ہوتی۔

صاحب ترغیب نے اس کی سند کوعمرہ اور قوی بنایا ہے۔
حضرت عمرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ طبتہ ہیں گرانی بہت ہوگئی اور
لوگ سخت منتقت ہیں پڑکئے تو حضوراکرم صلی النّه نامیروسلم نے صبر کی تلقین فرمانی اور موسلی النّه نامیروسلم نے صبر کی تلقین فرمانی اور تھھارے میں موریت بین اور تھھارے میں ہوت کی ڈھا کی ہے۔ میر بھی ارشا د فرمایا کہ کھانا علنی دھلمیدہ نہ کھایا کرواکھا تا ہوکر کھایا کرواس صورت میں ایک کا کھانا دو کو کافی ہوج تاہے اور دو کا کھانا جا کہ کھانا ہوج تاہے اور دو کا کھانا جا رکو کافی ہوجاتا ہے اور دو کا کھانا ہوگئی ہوجاتا ہے اسٹھے کھانے میں برکت

برونی ہے۔ جو تخص مدینہ طلبہ کی مشفت پر صبر کرے گا بین قیامت کے دن اس

فضائل ج

کے لئے سفارشی اور گواہ بنوں کا اور چوشخص مدینہ سے اعراض کرکے بہاں سے جائے گاجی تعالیٰ شانہ اس کا بہترین برل بہاں کر دے گا۔اور جو مرینے والوں کے ساتھ ترائی کا ارادہ کرے گاوہ اس طرح مجھل جائے گا جیساکہ بافی میں تمک یکیل جاتاہے (ترغیب) ۔ مضمون تھی بہت سی روایات میں نقل کیا گیا جیا ۔

آئنرہ حدیث کے ذیل میں آرہاہے -

(٢)عن سعدٌ قال قال رسول مضرت سعدرضي الشرعة حصنورافدس صلى الشرعليه ويلم كالرشاد نقل كرتي ب الله صلى الله عليه وسلم لا يكين جو کوئی بھی مدرز منورہ کے رہنے والوں کے أَهْلَ الْمُرِينَةِ أَحَدُ الْرُائْمَاعَ ساتھ کر کرے گاوہ ایسا کھل جائے گا كما يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ -جيسايا في من مك كهل جاتا ہے۔ (متقى عليه كذافي المشكوة)

ف - بيمضمون بهن سي احاريث بين بهت مختلف عنوانات سي نقل كياكيا. اس سے بہلى مدرث كے ذہل ميں حضرت عرض مے بھی حضور كا ارتبادا وقيم كانقل كياكيا مسلم متربيت كى ايك حديث بس ب كم وشخص مدين والول كے ساقد كسي قسم كي رُائي كاراده كرے كاحق تعالىٰ شانه اس كواك بين اس طرح يكه لا دير کے جس طری آگ بیں رانگ کھلناہے یا یاتی میں تمک کھل جاتا ہے۔ حضرت عابرت ايك موقع يرارشاد فرماياكه وهشخص برماد بوجائي بورا الترصلي الترعليرولم كودراً سعدان كم صاجزادك في يوجياكه حضور كاوصال مو جكاء حصور كوكون شخص كس طرح دراسام وتوصرت حارث وراياكه سن حصورا قدس صلى الشرعب وسلم سے سناہ كر جو شخص مرسف والول كور را ماہ وه اس جز کودرانا ہے و برے بہلوکے درمیان ہے (بعنی میرے دل کو)۔

ایک دورمری صربیت میں ہے کہ جوشخص مرسے والوں کو درائے الترجل

حضرت عبادة سي حضور اكرم صلى الترعليه وللم كايدار ثناد نفل كياكياكها

الله ہو شخص مدینے والوں برطلم کرے باأن کو ڈرائے تواس کو ڈرا وراس براللہ کی العنت و نشنوں کی لعنت اور ساری دنیا کی لعنت میں کی فرض عبادت مقبول نہ اعلیٰ عبادت مقبول نہ اعلیٰ مقبول م

حصرت عبرالتدين عمروت القاكياكياكياكياكم صلى الترعليه ولم سف رتر و فرمایا کہ تو مدسے والوں کو سکلیف بہنجائے اس کو التر تعالی سکیف بہنج نے اور س پرالند کی لعنت، فرستوں کی لعنت، ساری دنیا کے آدمیوں کی لعنت. ندائس كافريضة عيول نه لفل ( ترغيب) - حضرت زيدين استم قرمات بين كه حضور اكرم صلى لير عليه وسلم نے يہ ون كى سے اے اللہ جو مدسے والوں كے ساخد رُانى كا ال وہ كرے نواس كواليها يحلا دے بياكر رائك آك ير اور نمك ياني س اور حكنائي وعود يس بالعلني هي (كنز العمال) - اور كلي بعض صحابة كرام الله اس فتم كے مضام بنقل کے کئے بن ۔ یہ بڑی مخت وعیدی ہیں۔ جولوک زبارت کے واسطے وہاں ماننر بول وه اس كابهت زباد: خيال أورامتهام ركعب كريزان لوكول كوا ذيت بهنجائي مذخر مداور فروحت بین ان سے کسی قسم کی جال بازی اور مکرکریں۔ بہاں رہتے ہوئے بھی وہاں کے رہنے والوال کے ساتھ کسی قسم کی دغابازی کرنا اینے آب کو بلاکت یں دانا ہے اس کا بہت لحاظ رکھیں۔ جومعاملہ ان کے ساتھ کریں وہ نہایت صفائی کا ہونا جا سے کسی قسم کی وغا اور فریب ان لوگوں کے ساتھ کیا سے ہت יונונו בווכלנט -

حصوراقدس عنی الدیلیہ دیلم کا ارشاد میں کہ جوشخص میں کی سجد ہیں جا بیس نازی ایسی طرح بیت کہ ایک نازیمی اسس کی ایک آگ میں میں جو تو اس کے لئے آگ میں جارہ ق اکھی جاتی ہے عذاب سے برارة

وَبَرِيْء عُرِي النِّعَاقِ - ررواه احمد لكمي ماتي اوروه شخص نفق عبرك والطبرانى فى الاوسط ورجاله تقات ہے۔

وروى الترمذي بعضه كذا في عجمع الزوائل) -

ف، بری اہم فضیلت ہے اور بڑی آسان - زارین کو جائے کہا: كم اعدروز كا قيام وإن ضروركرس اورجاني سي سل اونف باموروالون س آئے روز کا قیام طے کرلیں تاکہ جالیس تمازی بوری ہوجائیں اوراس کا ابتام کریں کہ اس درمیان مین کوئی نماز فوت نه بهونے بائے۔ اگر کسی حگر زبارت وغیرہ کوجانا بولو البی صورت بخورز کریں کہ صبح کی نماز مسجد نبوی میں برص کرجائیں اور ظہر کی نماز

والبی میں مسجد بیں میستر ہوجائے۔

حصرت ماكشة فرماتي بس كرصنوراقي (٨) عَنْ عَالِمَتْ اَنَّ النَّيْ النَّيْ صَلَى صلی النه علیہ وسلم مرایش کے لیے فرایا کرنے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِمُرَيِّضِ عين بشيرالله تربة ارضاً برنيقة يشمرالله تركة أرضنا بريقة بعضا يشفي سقيمنا بعضنا يتنبغي سيقيمنا ورواه البخار

وروى معناه مسلم وابوداؤد وغارها،

ف ۔ اس دُعا کا ترجم بیرہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمن ک منی ہم یں سے بعض آ دمیوں کے لیب کے ساتھ مل کر ہمارے بیمارکوشفا دہتی ہے۔ مسلم تردیف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدی بیمار ہوتایا اس کے کوئی زخم وغيره بونا توحضور الساكرة الماكرة والم تووى كهت بن كهصور اكرم صلى الترعليروكم انتكى كولب لكاكر زمين يراكات تاكه اس كوملى لك جائے اور بدوعا يرصف بجر اس کواس مبکرلگا رہنے جو ماؤٹ سے مجھی علماء نے اس کوعام کہاہے وہ ہر جگہ کی متی کے متعلق الباہی کہتے ہیں اور اس کی وجدیہ بتاتے ہیں کہ وطن کوئی كومراج سي مناسبت بس خاص دخل موناسي حيسا كرحافظ الخ فتح الباريس اس كووضاحت سے نقل كيا ہے اور بعض علمار نے اس كور بندياك كي بي كے سے

خ س تااے۔

على مقطل في شيف موابب لدنيه مين مدينه باك كي صوصيات بين لكتاب ك اس كاغبارجذام اوربوس كے لئے خصوصیت سے شفاہے علامرزرقانی اسے بس كريد نه كوئي طبي چيز سے مذعقلي چيز ہے ليكن منكر كو نفع نبس كرتى ـ علامه زرقاني نے بین لوگوں کے مامات بھی لکھے ہیں جن کو رص کی بہاری تھی اور مدینہ باک کی مئی سے سے وہ اچھے ہو گئے۔ علامہ قسطلانی کہتے ہیں بلکہ سرمرس کے لئے تنفاہے۔ علامه زرقاني تنفي المهاب كرحضورا قدس صلى الترعلية ولم الك مرتبه قبید بوالارث کے اس کے وہ لوگ بمار تھے حضور نے فرایا کیا حال سے کہنے سے حضور ہم اوگ بخاریاں مبتال بی حضور نے فرمایا تھا رے یاس توصعیب موجورے (بربدینہ کی ایک خاص جگہ کا نام ہے ہو وادی بطیان میں ہے) انھوں الاعوض كياكر صعيب كوكياكرس وحضور في فرمايا اس كي متى الحراباني ين و ل راس ريد يره ركول والو بشوراته أواب أرضنا برنب بغضا فا رسمورنينية برذن ربتنا ان صفرات نے اس كا استعمال كيااللہ كے فضل سے خار جنار بال تفقير كم نقل كرف وال ايك راوى كينة بهل كر لوكول كے اس جكم ت می انتحانے کی وجہ سے وہاں گڑھا بھی پڑگیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کا تجرب ین منا در سمبروی کہتے ہیں کہ بیجگہ اب تک بھی موجو دیسے لوگ اس کی منی يور ما المطالب التي من والمت بن قيس الم الماس والمراصلي المراعليه والم كالرات و ت رسین کر مدمنه کاغیار کورس کی بهاری کے لئے شقامے۔ اِرزن فی ىن كارد كالحرير توسال تك بيع مرية طليركى منى اس وعاكيسائ ت عون كالمن كالمن كالع بوني ما وروفار الوفارين حضور اقدان سنى تدعلية والمركاياك ارشادنقل كياسب كراس ذات كي قسم جس كرقيف مي تے تی جون ہے اس کی ملی میں ہر بیماری کا علاج سے۔ المستن بن عبين ن رسول الله حينه ابن عرضور قدم صلى المرابع

كاارشادنقل كريت بس كروشخص س طاقت رکھتا ہوکہ مرینہ طبیہ س مرے جے كردين مرے اس لئے كرمين استخص كا سفارشی ہول گا جو سریتے میں مرے گا۔ دو اری صریت سے کہ سی اس كاكواه بنوں كا۔

صلى الله عليه وسلم قال مَن استطاع أَنْ يَتُونْتُ بِالْمَرِينَةِ فَلْيَمُتُ بِهَا فَإِنَّ أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُونُ بِهَا۔ رداة الترمدى دابن ماجة دان حبان فى صعيعه والسهقى ولفظ ابن ماجر فَانِيْ أَشْمِهُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا كَذَا

فيالترغيب،

ف - بہت سے صحابہ سے بیمنیمون نقل کیا گیا۔ حضرت صمینہ کتے بی كم حضور اكرم صلى الترعليه وسلم نے فرمايا كه جوشخص اس كى طاقت ركعتا بوكه ريخ کے سواکیس نہ مرے وہ مرینے ہی میں مرے اس لئے کہ میں اس کے لئے گواہ بول گا جو مرینہ میں مرے (ترغیب) ۔ علمار نے لکھا ہے کہ شفاعت سے مراد خاص میم ک شفاعت ہے ورب حضور کی عام شفاعت توسارے ہی مسلمانوں کے لئے ہو گی دہ طاقت رکھے کامطلب بیہ ہے کہ اس کی کوشش کرے کہ وہاں آخر تک رہے ، تو صر زرقانی اجمیت ہیں کہ بیرترغیب ہے۔ وہاں سے باہرنہ جانے کی کہ مرف تک وہیں رہے۔ ابن الحاج رج کہتے ہیں کہ اس کوطا قت رکھنے سے تعبر کیا۔ کویا اتنارہ سے اس طرف کراس کی انتہائ کوسٹس کرے۔

مرے محرم بزرگ حضرت مولانا الحاج سیدا حرصا حب قبض آبا دی نوز الترمرقذة في جو مدرسه مترعيد مدينه طيبرك باني اورصزت تينج العرب والتجم محرت اقدس مولاً سيرسين احرصاحب مدنى دامت بركاتهم كيرست بعاتى تيم كي مرتبرونا اكرمندستان كے دوستوں سے لمنے كے لئے جانے كو توايك مرتبر دل جاہت ہے مگر بڑھایا آگیا ایسانہ ہوکہ مدینے کی موت نصیب نہ ہو۔

ميرے آفاحضرت افدس مولانا فسيل احمرصاحب لورالترمرقدہ نے ملزمرتو دعائیں کیں من جملان کے یہ بھی تھی کہ حق تعالیٰ شانۂ مدینہاک کی موت نصیب فرائے۔

ادر حضرت عرض دعا تومشهورے: -سَهُمُّ ارْزُقِينَ شَهُ دُلَّا فِي سَبِيلِكَ اے التر مجھے اسنے راستے س تمادت عطا وَ جُعَلَ مَوْتِيْ بِبَسِ رُسُولِكَ - فراوراين رسول كے شہر من وتعطافوا۔ ان دونوں دعاوٰں کاجمع ہونا لظاہر دشوار تھا کہ مدینہ یاک دارالاسلام اور كفرت السابعيد موجيًا تحاكر شبطان بهي اس سے مايوس موجيكا تحال البي حالت وبال شهروت بظامروشوارهی لیکن الترجل شانه جس کام کا اراده فرمالیس توان كواساب بداكرف كيا مشكل من وفاعن مير نوى من صحابة كرام صى الترعنيم كيدي بھے کے درمیان عین نماز کی حالت اس ابولو لو کا فرکے یا تھے سے تھا دت نصیب ہوتی۔ یجی بن سعید کتے بس کر ایک مرتبر قرکھوری جا رہی تھی اور حضور اقدین صلى المترعليه وسلم وبال تت ريف فرما تحقد ايك صاحب آئے اور فركو و مكركين ملے کر نو من کے لئے یہ کیسی ٹری جگرے حضور نے فرمایا کہ تم نے کیسی ٹری بات کہی. صنور کی مراد غالبًا میر تھی کہ مؤمن کی قبرکوری حکر شاما حالانکہ وہ جنت کے باغوں سے ایک باع ہے۔ وہ صاحب کینے گئے حضور ! میرا مقصد توبیر تفاکہ ساں مرکتے کہیں جاكرالترك راسے ميں تبيد بوجاتے وضورنے فرما ياكر تنهادت كے رارتوكوئى جيز بىنىن ليكن سارى زمن يركونى جگرايسى نهيس جهان تحصيراين قبربناني جانى يستديده بو بجز مرمیز طبیبہ کے حضور اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے تین مرتب یہی الفاظ فرمائے ،(کوہ) مدینہ پاک کی موت ایمان کے ساتھ کسی خوش نصیب کو پیتر ہوجائے اس سے بڑتد کرم نے کے وفت کیا دولت ہوسکتی ہے کہ جنت البقیع کی متی نصیب ہو جائے جہال حنوراکرم صلی التدعلیہ وہم کے اہل بیت مدفون ہیں۔ وہو کےعلاوہ ساری ازداج مطهرات مدفون بين اورصحابة كرام رصني التدعنهم اجمعين كي تتني بري جاعت مدون ہے جعزت امام مالک سے نقل کیا گیاہے کہ دس سزار صحابہ کرام رضی الترعنهم اس مقبرے میں مدفون میں (زرقانی) ۔ ان یک ارواج پرانتہ جل شانہ کی کس قدر رحمين بروقت نازل ہوتی ہوں گی بیرظا سرچیزے ۔ابن نجار مے حضور کاارشاد اس

كياب كرو قبرستان أسمان والول كے لئے زبین براليے جيكتے ہیں جيساكة زمن الول کے لئے آسمان برجاندا ورسورج، ایک بقیع کافرستان اور دو برامقبرہ عسقلان. اوركعب احبارجو توراة كے برے عالم تھے فرماتے بیں كہ تورات بیں لكھا ہے کہ جنت البقیع ایک قبے کی طرح سے ہے جس پرسنقل فرشتوں کی جاءت مقر ہے کہ جب وہ بڑ ہوجائے اس کوجنت میں الط دیں (زرقانی) ۔ اور صفرت عبرالتدبن عرض حضورا فدس صلى التدعليه ولم كاارشاد نقل كية ہیں کہ قیامت میں سب سے اول میری تبرشق ہوگی میں اس میں سے تکلوں گا محرابو براضاین قبرسے تحلیل کے محرعراض محریس جنت البقیع میں جاؤں گااور وہاں جننے مدفون ہیں ان سب کو اینے ساتھ لوں گا بھرمگہ مکرمہ کے فیرستان وول كا انتظار كروں كا وہ مكہ اور مدینے كے درمیان آگر تجدسے ملیں گے۔ امام ترمذی نے اس مدیث کوضیح بتایا ہے۔ (زرقانی) حصنورا قدس على الشرعلييروم كاارتاري (۱۰)عن ابي هريريخ رضعن النبي صتى کر جوجگہ میرے گھر لیعنی میری قبر اور میرے منبر الله عليه وسلم مَا بَيْنَ بَيْنِي وَمِنْبُرِي رُوْصَةً مِّنْ رِيَاعِي الْجُنَّةِ وَمِنْبُرِي کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں سے على حوضي. (روالا البعناري ومسلم يك باغ ب ومرامبرير عوض يرب. وغيرها وفى حديث سعد بن ابى وقاص عند البزار بسندرج له تقات وعند لضرف من حديث ابن عمر بلفظ لقبر فعلى غذ المراد بالبيت بيت عنينة الذي صارفيه قبره ويها - اس مديث تنزيف من دوممون واردين اول يركمسي شوى كاده حصد جوقبراطبرا ورمنرستراف کے درمیان ہے وہ جنت کے باعول میں سے ایک باع سے۔ بیشنبور قول کے موافق سے کہ بیرے گھرسے مراد منترت عالت کا کھرہے جس بی العدين حضور أرم صلى السرعدية كي قبرته ليف بنى العصن عمار الع ميرك فيرسام مزدنیاہے۔ اینی تمام ازو و ے مد ، مسداندر کی یک روایت سے اس کی

تائید کی جس میں وار د ہواہے کہ ان گھردں کے اور منبرکے درمیان ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں سے ۔ اس صورت میں ازواجِ مطہرات کے جومکا انت المید بن عبرالملک کے زمانے میں محد نبوی میں داخل ہوئے ہیں وہ سارا دعتہ روضہ بی ہے ۔ (نزمیم)

اس کے مطلب میں علمار کے تین قول بن اور برکہ اللہ کی رسوں کے نازل بونے میں بیرصتہ الیما ہی ہے جیسا کہ جنت کا باع بوکہ جس طری وال مرقت الترمل شانه كى رئيس نازل بوتى رئي بين اسى طرئ يبال بهي سروقت شرصل شان كى رجمين نازل موتى ميں - دومرا قول بير سے كداس جگر عبادت جنت كے باغ كا ذريعه سے يعنى اس حگرعيادت كرنے سے جنت كے باغول بيں سے الك برخ عادت كرنے و الے كوسلے كا - اور تبييرا قول بيا ہے كہ بير جگہ حقاقات بير بنت كا يك الكراس ونيا بن معقل كالباس اوربعية به لكرا اجتنت بس معقل كيون نے كا۔ حافظ ابن بحر فتح البارى ميں ورتے ہيں كر اس مدنت سے بھی درنہ طیبے کر مرمہ سے افعنل بونے یر اندول کیا گیاہے سے کہ اس درت مے معلوم ہوتا ہے کہ سرحقتہ بنت کا تکرا اسے اور دونہ ی دونت یہ حضور کرمسی الشرعلية والمركا ارشاد نقل كياليا كمجنت كالك كمان ك بقدر منهمي دنيا اور بو مجدونیایس سے سب سے افعال ہے۔ اکازعامیاء کے زریب یہ میراقول رائح ے۔ این جر ای جر ای است ری مناسک نوری بین ایسے بی سب سے بہتر قول وہ ہے جوامام مالك وفيروس نقل كياك كربير حديث اليف ظاهر بريب اوربير عكرجنت يى منتقل بوجلے كى -

دوسرامضمون عدبت بالبی بیہ کہ میرامنہ میرے وض برموقا اس
کے معنیٰ میں بھی علماء کے تین قول میں - اقل بیر کہ بیمنبر شریف جومسجدیں ہے
یہ بعینہ حوض کو تر برمنتقل ہوجائے گا۔ دوسرا قول یہ سے کہ بیھورا قدس ملی اللہ
علیہ وسلم نے حوض کو نز کا حال بیان فرمایا کہ اس یرمیہ سے دینے ایک منبر و کا سے مورت

فعار آل ج

من سجد کے اس منبر سے کوئی تعلق نہیں تدبرے معنی یہ ہیں کرمسی من ہور ترایا ہے اس کے مصل عبادت کرنے کا تمرہ اور اڑ برہے کہ اس کی برکت سے قیابت یں جوس کور بر ماصری نصیب ہونی ہے۔ قاضی عیاص نے تنفایس کور يهلے معنی سب سے زبادہ ظاہر میں ۔ حافظ ابن جرح فتح اساری میں فرماتے میں کہ اکثر علماء نے بہی فرمایا ہے کہ دہی منبرمرادہے جس پر کھرے ہو کر حضور نے یہ ارت د فرايا تها- اور حضرت الوسعيد خدري كى روايت سے اسى كى تائيد بوتى بے و: حنور کا یہ ارشا و تقل کرتے ہیں کہ میرے منرکے یائے جنت میں سنون بنادیے یا کے۔ اور بھی بہن سے علماء نے اسی عنی کو رجیج دی ہے اسی وج سے مبحد نبوی کے درمیان میں بر دومیکہ ایک روضہ دومرے منبر کی میکہ خاص طورسے اسم میں ان کے علاوہ اور کھی بعض مواقع خصوصی ہیں جن کے یاس جا کرخصوصیت سے دور و دعا وغیره کرنا جائے۔ ج کی کیا بوں میں ان کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان یو سے چند کو بہاں بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ ملاعلی قاری فراتے ہیں کہ جن ستوان کی خاص فضیلت ہے اور اسی طرح سے ان کے علاوہ جو متبرک مقامات ہیں ان کی زیارت کرنی چاہئے اور ان کے یاس خصوصیت سے نوافل دعاوغرہ کرنا جاسمے بالخصوص سجد كاجوحصه حضوراكرم صلى الترعليه وسلم كے زملنے مين مسجدي اوه خاصطور سے زیادہ اہم اور زیادہ قابل ابتمام ہے اور اس حصے میں صفح ستون میں وہ تعاص طور برمتبرک ہیں۔ بخاری مزلف کی صدیت کے موافق صحابہ کرام متونوں کے قريب كترت سے نماز يرها كرتے تھے ان يس سے آئے ستون فاص طورے افغال

(۱) اسطوانہ مخلقہ۔ برجگہ سب سے زیادہ متبرک ہے برصنوراقدس میں اللہ علیہ وسلم کی تماز بڑھنے کی حگہ ہے اسی کو اسطوانہ خانہ بھی کہتے ہیں اس جگہ بھوری وہ تنہ تھاجس برشیک سکا کر حضورا قدس صلی الشرعلیہ وسلم منبر بننے سے پہلے خطب پڑھا کہ تھے جب منبر تمریون تیار ہوا اور حضور خطبے کے لئے اس پر تنتریون فرم

ہوئے تواس میں سے بہت زورسے رونے کی آواز آئی۔ ایک روایت می ہے کہ اس کے رونے سے محد کو بچ کئی۔ دو رس روایت بی ہے کہ اس کے رونے سے اوراس كى حالت سے مسجد والے بھى رونے لگے يحضورا قدس صلى الترعليه ولم اس کے یاس آئے اور اس پر دست مبارک رکھاجس سے اس کا رونا بند ہوا۔ حقور نے فرمایا کراس کے قریب اللہ کا ذکر ہوتا تھا اب منبر بن جانے سے بیر اس سے خرد ہو كيا۔ اگريس اس يربائحة ندر كھتاتو قيامت تك اسى طرح روتارہتا۔ اس كے بعداس كودفن كردما كيا-بهت مضهور قصه ب وش صحابه كرام في اس كونقل كيا ي حسن بصرى جب اس كاقصر نقل فرماتے توروف ليے اور فرماتے كه الدك بندوالهجور کے درخت کو توحصنور کا اتنا اشتیاق ہوتم تواس سے بھی زیادہ شوق کے ابل تھے تناہ۔ ایک حدیث بین ہے کہ حب منبرتیار ہوگیا اور حضورا قدس صلی الترعلیہ وہم جمع کے دن اس برتشراف فرابوت توبيرستون اليه زورك علايا قريب تفاكري طائد حضور منب أرب اورأے اپنے سنے سے لکا نواس طرح سسکیاں لے راحا سرا بحد بارتا ہے جن وقت کہ اس کوروئے ہوئے کو جیب کیا جائے ابخاری تریف)۔ اسی وجہے اس کو اسطوائہ خانہ کہتے ہیں جس کے معنے روئے والی اونٹنی کے بیں اور خلقہ خلوق سے جوابک مرکب خوشہو کان م سے وہ اس پر ف ص طورسے ملی جاتی تھی الرحية ورسونون يرتبي للي جاتي تفي اوراس ليئة أور يمي بعض ستونول كومحلقه كماماما تحاكم المراس كوكها حامات وحضرت امام مانك وماتي كمسي توسي موى من الرك لے سب سے افغال جگریس ہے اس جگری انبی صلی انترعلیہ وہم کے نام سے نواب بنادی گئی جو مفتور کے زیائے یہ ناتھی بلد دلیدین فیدانک کے زیدنی س جب عنرت غرب عبرانو برنے بیت امر مریز ہوئے کے محد کی تعمر اول کے اس وفت ے محراب بی ہے۔ ارزمہ ان فرن

رسے سے سروب ہی سب اور جہ معامری استان اور استان ال دہا جران کی کنزنشسسٹ اس حبّد رستی تھی ۔ ابتد یا حضورا قدس تعلی المترعلیہ وسلم کا تعلق

ففائرج

اسی جگہ تھا اس کے بعد آگے کے ستون کی طرف جو ما میں گزرا تجویز ہوا اس کو اسطوانۃ القرعہ بھی کہتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائف شیخے حضور النقل کا اس معلوم ہوجائے تو ائر کہ اس معلوم ہوجائے تو ائر کہ اس معلوم ہوجائے تو ائر کہ اس معلوم کی وجہت قرعہ ڈالنا ہڑے ۔ لوگوں نے حضرت عائف شیخ سے بوجیا کہ کون سی جگہ ہے تو انحوں نے اس وقت بتانے سے انکار کیا اس کے بعد حضرت کون سی جگہ ہے اصطوانہ عائفہ شیخ عبداللہ بن ذہر ہے اور ان کی تعیین سے اس کی تعیین ہوئی حضرت ابو کم صدید میں آیا۔ حضرت عرب اکثر اس کے قریب نماذ ہڑھا کرتے تھے ۔ ایک حدیث میں آیا۔ حضرت عرب اگر اس جگہ دُعا قبول ہوتی ہے۔

(١٧) اسطوانة التوبيراوراس كواسطوانه ابوليا بريمي كيته بن يضرت ب مشہور صحابی ہیں۔ غزوہ بنوقر ایظر کے وقت ایک علطی ان سے مرزد بوگئی تھی وہ یہ کہ جس وقت يهود بني قريظه كامحامره بهوريا تقا تواخوں نه تنگ آگر سخياروند كااراده كيا اور الولياب سے زمانه جام الميت سے بہت زمادہ تعلقات سے والخول نے متوره کے لئے ان کو بلایا کہ صور کاعندیہ ان سے اپنے متعلق معلی کریں۔ یہ وہاں تشريف كے كے روه سب ان كو ديكھ كرے تحاشار ولے لكے ان كے دونے كوديك كران كابھى دل بحرآيا اور ان كے دربافت كرنے يرائخوں نے اين حلق كر طون اشارہ کیا گوماکہ حضور کا عذر قبل کرنے کا سے لیکن اس کے بعد معامت سواکہ جھے سے بڑی غلطی ہوئی۔ وہاں سے واپس آکرانے آب کواس جگہ جو کھی کا متون تحااس سے بازرہ دیاکہ جب مک میری توبہ قبول مذہوگی اینے کونہ کھولول کا حضور اقدس صلی الترعلیہ وسلم ہی کھونیں کے تواس جگہسے رہائی کروں گا بھٹورکوجب اطلاع ہوئی توآئے نے فرمایا کہ اگر وہ میرے یاس آجانے توبیس التدجيل شاندے ن کے لئے استعفار کرتا گراب وہ براہ راست اپنی توب کے قبول پر مدار رکھ علے بیل توجب تک توب قبول نه بهویس کیسے کھول سکتا بهوں کئی دن اسی حال بیں گزیے۔

نمازے بابشری صرورت کے وقت ان کی بیوی یا بیٹی کھول دیس اوربعرفراغت بعربانده ديني -كئ دن اسى حال بين كزرك كه نه كهامانه بينا - كيوك كى وعب آنکھوں کے سامنے اندھیرا اجاما، کانوں سے اونجا سُنائی دینے لگا۔ کئ دن کے بعد ایک شب بین که اُس ون حضوراقدس ملی الترعلیه وسلم حسزت امسلمراف کے مكان برت المحال الم وقت ان كي توب قبول ہوئي حضور اے اس كي اطلاع فرائي صحابہ کرام بنے ان کو کھولنا جا اور قبول نوبہ کی بیٹارت دی مگر انھوں نے کہا ایجب الک حضور بی این دست مبارک سے نہ کھولیں کے بھیے کھلنا منظور نہیں جیائی حضور جب سبح كى تمازك لئ بالرشديد لائے توان كو كھولا۔ بعض علماء نے کہا کہ غزوہ تبوک میں جو حذات رہ گئے تھے ان میں الولیاب بھی تھے اور اس عزود میں ترکت نہ ہونے کے رہے وقم میں انسوں نے انے آب كواس ستون سے باندھ دیا تھا اور اسی حال ہیں جب كئي دن گزركے اورات ترہية كُلْخُونَ اغْتُرْفِقُ بِلْأَنُوبِهِمْ نَازِل بونى توان كوكسولاكيا ـ اس سنون كے قريب قبلے کی جانب حسور اکرم صی التر علیہ وسلم نے اغتکاف بھی کیا ہے اور اکثر ضعت او مساكين وسيره اس سنون كے قريب بينظيے تھے تو حضوراً قدس صلى الله عليه والم نسب ك نمازك بعدطلوع آفاب نك ان كے باس تشريف فره بوتے تھے۔ الهم) اسطوانة الترريضور اقدس صلى الترملية وسلم كا اعتدان اس عكريمي بتايا جاتا ہے۔ بعض علمار نے کہا ہے کرمنوراقرس سلی القرعليہ ولم اعتكاف کے رہے میں اس جگہ شب کو آرام فرمایا کرتے تھے اس لئے بینام ہوا یمریکے اصار معنی مخت كے ہيں جنسور كے آرم فرمانے كے لئے كوئى چيزاس جگہ كين في جاتى تھى جولكوى كى بوكى ۔ (۵) اسطوانهٔ علی جس کواسطوانهٔ الحرس اوراسطوانهٔ الرس تھی کتے بین حرس کے معنی حفاظت کے میں ۔ بعض صی برام دنی الترعند دربانی کے طور ر اس بكرتشريف فرما بوتے تھے اور اكثر حصرت على زم الندوجمہ تنزيف ركھتے تھے اس كئة اسطوانه على بهي نام موكيا حضورا قدس صلى الته عليه وللم حصرت ع ننذ ينك

فضائل ج جردے جب تشریف لاتے تھے واس جگرے گزرتے تھے۔ (٢) اسطوا نه الوقود- حضورا قدس صلى الترعليه ولم كى خدست يس بو عرب کے دفودائے تھے وہ کنز اسی ملکہ بٹھائے مانے تھے حضور اس حکہ تشریب لاكران سے گفتگو فرماتے ان كواحكام كى تلقين فرماتے علماء كان دونوں ستونول وي وي كي تعيين مي اختلاف ب حس كونزمة الناظرين وغيره مين ذكركياب -( 4 ) اسطوانہ تہجد کہتے ہیں کہ اکثر شب کے وقت حب سب کو تی جلے جاتے تواس جگر حضور اقدس صلی الترعلیہ وسلم کے تبجد کے لئے ایک اور بھی۔ جاماتها اورحضور بہاں تبحدادا فرماتے تھے بعض روایات سے معلم بولت کے عنو ا قدس صلى التعليه وسلم نے رمضان المارك ميس تين رات جو تماز ترصى بيا وربت جمع جمع بوجانات اور حضوراتے تراوی کے وض ہونے کے خوف سے پھر بہا ہے۔ وہ اسی جگہ بڑھی گئے ہے۔ مگر اکثر روایات میں اس کامسی تبوی میں بونا معامی بوت ہے (زینہ) - اور برگراس وفت مسجد نبوی میں داخل بہیں تھی -

(٨) اسطوان جربيل العلمار نے لکھا ہے کہ صفرت جبرتمل علماندام آنے کی بیر خاص جگر تھی لیکن بیستون اس وقت جرد ترافیہ کی تعمیر کے اندرآ کیا ہے باہرسے اس کی زیارت نہیں ہوتی۔ برآ کھ سنون علماء نے خاص گنوائے ہے۔ لیکن بینظام رات ہے کہ سی بنوی کاکون ساحقہ ایسا ہوگا جہاں حضورا قدیمی سد علیہ ولم کے قدم مبارک نرائے ہوں اور صحابہ کرام نے نمازی نراط صی مول در نمزت مسى نبوى بكر مرين طبيرك سارے ستركاكون ساحصة ايسا وكاجهان ننزيت ستنبوں کے قدم بارہا نہ بڑے ہوں اس لئے وہاں کی سرجگہ بارکت ہے۔ بق عوت نہ اس کی برکت سے نفع اعلانے کی توفیق عطافرمائے کہ اصل توفیق بی ہے۔



اس میں سارے علماء کا اتفاق ہے کرحضوراقدی الترملیولم فے ہجرت

کے بعدصرف ایک ہی مرتبہ ج کیاہے ساتھ میں جو حضوراقدس صلی المرملیہ والم کی زندكي كاآخرى سال تقااوراس سفريس اليه واقعات كالمعنور كي طرف سي فلهوروا جيهاككسى سے رخصت بوتے وقت ہواكرتے ہيں۔ اسى وجہسے اس كانام جواوي بینی زحست کا بج براگیا کہ گویا حضور اقدس صلی الترعلیہ وسلم حق تعالیٰ شانہ کے یہاں جانے کے لئے اس سفر کے اجتماع کے وقت سارے مسلمالوں سے جو صاصر تھے زمست وكے سفرج كى ابتراكے وقت حضورا قدس صلى الله عليہ ولم نے اپنے ارادے كا اعلان فرمايا تو مزاروں كى تعداديس صحابه رام رضي سم ركابى اورمعيت كا فخر حاصل كنے كے لئے ج كالاده كركيا اور جو خبر سنتاكيا وہ سم ركابى كى كوشش كرتاكيا ان میں۔ ایک بڑی تعداد مرمینه طبید روائلی سے قبل بہنچ کئی! ورحووہاں حاصر نہ ہو سکے تھے وہ راستے ہیں شامل ہوتے گئے اور حن کو اتنابھی وقت نہ ملاوہ کمرمراور بعض براه راست ع فات يرتب ع غرض بهت كثير جمع اس ج يس بم ركاب تماجس ك تعداد ايك لاكه حوبيس مزارتك يهني عدر لمعات ماشيرا بوداؤد) حضورا قدس صلى الترعليه ولم مرينه منوره مين ظهركي تمازيد كرروانه بوئ اورعصر کی نماز دوالحلیفه میں بہنج کرا دا فرمانی ۔ اس میں مورفین کا اختلاف ہے کہ روائلی کی تاریخ کیا تھی ۲۷-۲۵-۲۷ ڈی فعدہ تین قول ہیں اوراسی طرح دن کے متعلق بھی جہے شنبہ ہمعہ ۔ نسبہ تین قول بس جن میں سے جمعہ کا دن جن صرات نے كباب وه سيح روايت كے خلاف سے اس لين كرروانكى سے قبل مربيناك يں مارركعت ظهركى يرسامتهور روايات بسب- اس ناكاره كے زريك ٢٥ دنقعار شنبك دن روائلي روايات سے رائح معلوم بوتى ہے۔ شب كو ذوالىلىفى بى قيام فرمایا اورتمام ازواج مطهرات سے جو ہمراہ تھیں صحبت کی اسی وصب سے علمار کے زدبك الربوى سائد بوتوادام سے قبل صحبت كرنامسخب ہے كہ احرام كے طویل زمانے میں دولوں کے لئے عفت کا سبب سے ۔ دوررے دن ظر کے وقت حضور اقدس صلى الترعليه والمرف احرام كے ليے على كركے ادام كى جاورس زيب نن

فرمائين اور ذوالحليفه كي مسجدين ظهر كي تمازك بعدرة ان كاارام بانرها بحققين علما سك نزديك حضور كااحام شروع بى سے قران كاتھا يہاں حضورا قدرس صلى الترعليه يسلم في صحابه كرام رض كو اختيار دے ديا كرجس كادل جا ہے افراد بمتع. رقران بيس سے جون ساجا سے باندهد لے خود حضوراقدس صلی اللہ عليہ وہم نے قران کا باندها كه صرت جرنيل عليه استلام نے رات كو تشريف لاكريه فرمايا تفاكه يه واوئع عنيق مبارك وادى سے آب اس ميں تمازير طيس اور جج اور عرو دونوں كا احرام باندھيں۔ اس کے بعد سی سے با سراتشریف لاکر اونٹنی برسوار بوئے اور زورسے لیک برصا جونکمسی کی آواز قرب کے آدمیوں نے شنی تھی اور بہاں او تمنی پر تنزیف رکھنے کے بعد دورتك آوازكن اس كئ بهت سے حنرات نے سمجاكداسى وقت حسورتے ارام کی ابتدا فرمائی اس کے بعد صنوراکرم صلی الته علیہ وسلم کی مبارک اوسٹنی آت کو اسی بشت رہے کر حلی اور بدار کی بہار می برج طبی جوزوالحلیفہ کے قریب ہے جو کہ حاجی کے لئے سراونجی ماکر جوسے بوئے لیک زورسے بڑھنامتیب م اس لئے حضور مے بہاں بھی زور سے لبیک پڑھاجس کی آواز بہاطی کا اونجان ہونے کی وہ سے اور بھی زیادہ دور تک گئی اس کی وجہ سے صحابہ کی ایک بڑی جماعت اس علم صنور کا احرام باندصنا تقل کرتی ہے۔

حضورا قدس صلى الترعليه وسلم في لبيك يرصة بوسة مرمرم كي طف والحي متروع كى مصرت جبرئيل عليه السلام نے آكر بربيام بينجا با كم صحابر كرام كومكم فرماديج كه ليبك زورس يرصي جنائي حضور ني اس كاحكم فرماويا ـ راست من حب داوي وحمار يرجهني توصورت وبال نمازيط اوربي فرما اكرتتر نبيول ني اس جگه نازرهي ہے۔ حضورا قدس صلى الترعليه ولم كاسامان اورحضرت الو كمرصدين أوكا سامان سب ایک اور فی پر تھا جو صرت ابو بر انے غلام کی سیردگی میں تھا، جب وادی ع ج میں پہنچے تو در تک میر صرات ان کا انتظار فرماتے رہے۔ بڑی دید میں ودآئے اوركهاكداونك توكهوماكيا مصرت الوبكرشني ان كوماراكدايك بي تواونت كف ود

بھی گم کر دیا در صور تبتم فر اگر ارشاد فرما رہے تھے کہ ان تخرم کو دیکھو یہ کیا کرہے ہیں یعنی احرام کی حالت ہیں مارتے ہیں ۔ صحابہ کو جب معلوم ہوا کر صنور کے سامان کی اونٹٹی گم ہوگئ توجلدی سے کھانا تیا دکر کے لائے ۔ حضوراکرم صلی الشعلیہ ولم خضرت ابو بکر نفر کو تبلایا کہ آؤ الشرتعالی نے بہترین غذا عطا فرمائی ۔ گر صفرت ابو بکر فی کو غضہ تھا ۔ حضورت ابو بکر فی اونٹٹی لے کر حاصر ہوئے اور عرض کیا سعد اور حضرت ابوقیس آئے اپنے سامان کی اونٹٹی لے کر حاصر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور ایر قبول فرمالیس ۔ مگر صنور آنے فرمایا الشر تمھیں برکت عطا فرمائے ہماری اونٹٹی الشرکے فضل سے مل گئے ۔

جب وادی عسفان میں جو مکہ مکرمہ کے قرب ہے تشریف فرما تھے لوصر مراقہ شنے عص کیا یا رسول اللہ اہمیں جج کاطریقہ اس طرح بنا دیجئے کہ گویا ہم جم ہیں بیدا ہوئے ہیں ایعنی اس پراطمینان نہ فرماویں کہ یہ بات تو ان کو بہلے ہے علوی ہوگی حضوراکرم صلی اللہ علیہ وظم نے ان حضرات کو بتایا کہ کے بیں داخل ہوکیا کیا کریں مرف میں بہنچ کر حضرت عاکث ہوگیا جج کا دقت قرب آگیا اور میری پر حالت ؛ حضور کے لئیں کہ میراتو سفر ہی بیکار ہوگیا جج کا دقت قرب آگیا اور میری پر حالت ؛ حضور کے لئی دی کہ بیہ توسا ری ہی عور توں کو بیش آنا ہے بھران کو بتایا کہ وہ اب کیا کہ بیت کہ ساتھ مدی نہیں ہے وہ کہ کہ کہ مرمد ہیں واخل ہو کر عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیں ۔

کہ کرمہ کے قریب جب وادی ازرق پر پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے اس وقت وہ منظرے جب حضرت مولی علیالتلام اس جگہ برج کے لئے گزرے تھے اور کا نوں میں انگلیاں وے کرزورے لبیک بڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد عنو افدس صلی الدعلیہ وہم ذوطوی دبہنچ ہو کہ کرمہ کے بانکل قریب ہے۔ شب کو دہاں قب موفی فرمایا اور صبح کو مکرمہ بین داخل ہونے کی غرض سے خسس کیا اور جیاشت کے وقت ہم ذی الحجہ کیک شنبہ کی صبح کو مکہ کرمہ بین داخل ہوئے۔ اس دن اور آلائی

یں علماء کا سب کا قریب قریب اتفاق ہے کہ کم مکرمین داخلہ کی بنی تاریخ و يني دن تفا-بندے كے زريك دى قدره كايہ جہنيہ ٢٩ دن كا تفااس كے شنہ كومل كرنوس دن مكر مرمين داخل بوسة - مكه مرمه بين يهيج كرسب سے اوّل محرم ميں تشریف ہے گئے جراسو دکو بوسہ رہا اور طواف کیا۔ تیۃ المبی بھی نہیں ڈھی مبیری داخل بوستے ہی طواف مزوع فرادیا ۔طواف سے فراعت پرمقام ابراہم برطواف کا دوگانہ اداکیا جس میں سورہ کافرون اورسورہ اخلاص بڑھی اس کے بعد محرفج اسورہ بوسردما اورباب الصفائ كاكرصفاكي بهاؤي برتشريب في كأوراد برجوف مبان مک كرميت الترنظرانے نگا عربرني ديرنگ مبيرو تميداور دُعاكرتے رہے۔ اس کے بعدصفام وہ کے درمیان سات جگر بورے فرمائے اور مردہ برجب سعی سے فراعت یائی توجن حضرات کے ساتھ بری نہیں تھی ان کوا حرام کھولئے کاحکموا دیا۔اس کے بعدقیام گاہ پرکشریف لائے اور ساردن قیام فرمایا۔ مرذی الحجر بنج شنبہ كويياشت كے وقت منی تشريف لے كئے اورسب صحابہ رام انجى ج كاارام بانده كرائم ركاب تھے۔ بارى منى سى سى سى ركاب سے بارى مازى منى سى برطون والمرسات حضور برنازل ہونی مجعے کی صبح کوطلوع آفتاب کے بعد عرفات تشریف لے گئے اور تمره بن جو خبر حضور اكرم صلى المدعنية والم كے لئے خدام نے بہلے سے لكاديات. تحقوري دبرقيام فرمايا بيمرزوال كيے بعد اپني اونٹني برجس كانام قصوا تفاسواريوكر بطن عرنة ميں جو وہيں قربيب ہے تنتريف لائے اور بہت طول خطبہ برصا۔ اسس خطیم میں ایسے الفاظ بھی تھے کہ شایرتم اس سال کے بعد مجھے نہ دیکھواور یہ کہ اس سال کے بعد بھی میرائمھارا بہاں اجتماع نہ ہوگا وغیرہ وغیرہ -خطیے کے بعد حضرت بال اللہ کو سکیر کا حکم فرمایا اور طہراور عصری اربی ضبر ہی کے وقت میں بڑھائیں مارسے فراعت کے بدرع فات کے میدان می شرین لاستے اور مغرب تک اینی اونسی بروعایس بیدے ابتام سے مشغول رہے اس دوران میں حضرت ام فضل انے نے سام کرنے کے لئے کہ آئے کاروزہ سے یا نہیں ایک بیائے

یں دود صبیحیا جس کو حضوراکرم صلی الشظیم وسلم نے اپنی ا دنٹنی پرسارے مجمع کے سامنے نوش فرمایا تاکہ سب کومعلوم ہوجائے کہ روزہ نہیں ہے ۔اسی دوران بس ایک صحابی اور ضابی اور سے گرکر مرکئے ۔حضور نے فرمایا کہ ان کے احرام کے کیڑوں بھی ان کو کفنا دو۔ یہ قیامت بیں لبیک ہی بڑھتے ہوئے الحشیں گے۔اس جگہ نجد کی ایک جاعت براہ راست بہنی اور صفور سے ایک آدی کے ذریعے سے آواز دے کہ دریا فت کرایا کہ جج کو کیا ہے ، خصور اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے ایک آدی کو حکم فرمایا کہ وریا فت کرایا کہ جج عرفہ میں تھر نے کا نام ہے ۔جوشخص ،ارزی الحجہ کی صبح سے پہلے اعلان کر دو کہ جج عرفہ میں تھر ہے ہوگیا۔اابوداؤد)

حنوراکرم صلی الدعایہ وظم مغرب تک امت کے لئے مغفرت کی رعابہت

ہیا ہ ح اور زاری سے مانگئے رہے ۔ حق تعالی شانہ کے یہاں سے است کے لئے مظالم کے سوااور سب جیزوں کی مغفرت کا وعدہ ہوگیا مگر حضورا قدس صلی اللہ علمیہ ولم پھر بھی التجا فرماتے رہے کہ یااللہ یہ بھی التجا فرمات ہو کہ یااللہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مظلوموں کو تو اپنے یاس سے بولیہ عطافرما وے اور ظالموں کو معاف فرما دے ۔ اسی دوران میں آیت نفر نینہ آئیہ وہم اللہ مانے کہ مشکری خارات میں آیت نفر نینہ آئیہ وہم کا بیان سب اللہ مانی خور کی اللہ میں گرد دیکا ہے ۔ جس وقت یہ آمیت مقرافیہ نازل ہوئی تو وجی کے بہلی فصل میں گرد دیکا ہے ۔ جس وقت یہ آمیت مقرافیہ نازل ہوئی تو وجی کے

بوجہ سے صفورا قدس صنی اللہ علیہ وہم کی ادبیتی بیٹھ گئی کھڑی نہ ہوسکی۔
عزوب کے بعد نمازے قبل حضوراکرم صلی اللہ علیہ وہم وہاں سے دانہ ہوئے
اونٹنی ایسے زوروں برتھی کہ نہایت شدت سے اس کی باک کھینچ رکھی تھی وہ جوش
یں دوڑنا چا ہتی تھی جہاں ذرا جڑھائی آتی تو حضور اونٹنی کی باک ذرا ڈھیلی فرادیتے
تھے بچراس کو زورسے کھینچ لیتے حتی کہ اس کا سرباگ کے زیادہ کھینچنے کی وجہ سے
کبادے سے سگا جارہا تھا جنرت اُسامہ بن زیر حضور کے چھیے اونٹنی برخھے دلستے بن
ایک جگرمز دلفہ کے قربیب حضور کو بیشاب کی حاجت ہوئی ۔ اُر کر بیشاب کیا جفرت اُسامہ نے دینوی بس ہمیشہ یہ رہا کہ جب
اُسامہ نے دینوکر ایا۔ حضرت ابن عرف کا معمول ا تباع کے شوق بیں ہمیشہ یہ رہا کہ جب
اُسامہ نے دینوکر ایا۔ حضرت ابن عرف کا معمول ا تباع کے شوق بیں ہمیشہ یہ رہا کہ جب

ج كرتے تواس موقعه رأتركر وضوكياكرتے اور ذوق بين كهاكرتے كه حضوراقدين على الترعليه وسلم نے يہاں وصوكيا عقا حضرت أسامر فنے وصور كے بعد حضور سے نازى یاد دانی کی حضور نے فرمایا آگے جلو . مزدلفہ بہنج کر سب سے پہلے حضور نے نئے وضوکے بعد مغرب اورعشا می مماز رطعانی اس کے بعد دعا میں مشغول ہوئے۔ بعض روایات یس آباہے کہ اس جگہ مظالم کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی التعلیم وسلم کی دُعا قبول ہوگئی حضور نے بچوں اور عورتوں کو نیر صعفار کو ہوم میں کلیف ہونے کے خیال سے رات ہی ہی مزدلفہ سے منی کوردانہ فرما دیا اور تودتمام رفقار کے ساتھ صبحصادق کے بعد سورے سے نماز بڑھ کرطلوع آفتاب سے قبل منی کے لئے روانه ہوئے اور اس وقت حضرت اسامر تو بیدل جلنے والوں میں تھے اور حضرت فضل بن عباس مضور كي بيجه ا ونتني يرسوار تقد راست بين ابك نوجوان لاكي نے حضور سے اپنے باب کے جج بدل کا مسئلہ دریافت کیا۔حضرت نعنل فع بھی نوغمر سے ان کی سکاہ اس مورت یہ بڑی حضوراکم صلی الندعلیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت نصل کے جہرے کو دومری طرف جیرویا کہ نامیم کونہ دیکھیں اور دارتاد فردياكم اج وادن ابسادن سي كر بوسخص اس سي اين آنكه، كان اورزبان كر مفا كريت س كى مغفرت بوتى سے . راستے بى سے حضرت فضل نے حضور كے لئے كندل يمنى . ليك مسائل بهي دران كرت بات كرا بات تعاري منے ایک عداصب نے دریافت کیا کرحضور امیری والدہ اتن بور حی بس کر کروری يران وبانه وبالطايا مائة توان كى موت كانديث ب كيابى ان كى طرف سے ج كرسكا بول وحضورانے فرمایا كم اگر تھارى والده كے ذيے كسى كا قوض موتاتو ك نزادا نزكرت والي ي ج كويس مجهو وسي حضور راست مين وادى محتريد سنح جمان في تعالى شاند نے ابرم کے بائتی کو بلاک کیا تھا جب کہ اس فیکم کرد ر روال کی کئی او حضور نے اپنی اوسٹی کو تیز کر دیا کہ جلری سے سیاس عذاب ك بكرت آكے برر دائي منى بہنج كرسيرهے جمرہ عقبہ تنزيف لے كے سات

کنریاں سے ماری اورلبیک کا برعناجوا حرام کے بعدے ابتیک وقا اُ وقتا اُ

اس کے بعد من یں قیام برمتابعت ومائی اور براطویل وعظ ومایاجس یں بہت سے اہم احکام کا اعلیان کیا اور اس قسم کے مضامین تھی ارشاد فرمائے جیسا کہ اوراع کے وقت کے جاتے ہیں۔ پھر قربانی کی جگہ تشریف لے کئے اور اپنی عمرے سالوں کے مطابق تربیتی اونط اینے دست مبارک سے قربانی کے جنس ٠-١٠ اون أمند كرة بان بونے كے لئے آگے برص سے تھے۔ سرايك توق ورب یں جلدی قربان مونا میا متنا۔ ۳۳ کے علاوہ باقی اونٹوں کو صفرت علی کرم التدو تہہ نے قربان کیا کل عدر د ١٠٠ سے۔ قربانی کے بعد اعلان فرما دیا کرجس کا دل جانے ان ين سے أوشت كاف كركے جائے - اس كے بعد حضرت على فيسے ارشادفرما ياكہ سر اونك يس سے ايك ايك بوتى اے كرسب كوايك برتن ميں بوش دين ان كا شوريا الفورني باكر سراون كوضوركي نوش فرمان كي سعادت ماصل بوابي رزان مطهرات ك طرف سے كائے ذريح كى ۔ قربانی سے ذاعت كے بعد مفرت عمر يا تفت فراش كوبليا اوران سے جامت بنوائي سرمنڈايا، لبس بنوائيس ناخن ترشوائے اور یہ بال اورناحی جال تاروں پی تقسیم کرادیئے۔ کہتے ہی کہ کہیں کہیں جوموتے مبارک موجود بیل دو اکفی بیل کا بھیتر ہیں۔ اس کے بعد احرام کی جادری ترکیزے سے فوت ولکانی۔ اس دوران میں کنزت سے صحابہ کرام آکریج کے متعلق مما کی دریہ فت کرتے رہے۔ اس دن میں جارہ م کرنے ہیں رہی، ذبح ، مرفترانا، طواف زبارت كرنا بهي ترتبب ان كي هيد اس بين برت سي حفزت سے بحول وغرہ کی وجرسے ترتیب میں تفدم تا خر ہوا۔ برخص آگرعوض کرتا کہ س میں گناہ ہے کوکسی مسلمان کی آبرورنزی کی جائے۔ ظہر کے وقت نبور قدی سلی الندعلیروسلم طواف زبارت کے لئے کہ مکر مرتنزین سے کے اور ظرار نے نب

كركرمرس وصى يامنى واليس آكر، روايات من اختلاف بواورطواف سے فراعت پرزمزم مترلیف کے کنوس پرتشریف کے اور خود دول کھینے کریا۔ اور بعض روایات بین سے کہ حضورے خور نہیں کیبنی بلکہ سے زمایا کہ اگر تھے برڈر مذہوبا کہ لوگ تم رغلہ کرنے لکیں کے توخور کھینے کر میتا۔ لیکن ان دولوں بن کچہ انتہا نہیں وہ مترایف کا بینا بار بار بهوا اس منے کسی موقعہ پر تورکیدینے کر بیا بوجب ہی مزہواور كى موقعه يربيوم كى وجهس ايسافرما ديا بهو-ايت في زمزم مريف كرم بوريادر بمرصفامرده کی دوبارہ سی کی یا تہیں کی ،اس میں اختلاف ہے جنفیہ کے تواند کے موافق توكى ہے -اس كے بعدمتى والس تشريف لے كئے اور بين وان وبال قيا اورروزان زوال کے بعد تینوں جرات کی رفی کیا کرتے تھے اور بعض روایات بسے كمان اليام مين جب منى من قيام تقاروزانه رات كوبيت التر شريف كي زيارت ور طوان کے لئے تنزیف لاتے۔ اور منی کے قیام میں متعدد وعظ بھی حضور ارم صلالتہ عليه والممنية ومائي جن مين اس صم ك الفاظ حيى بين كرين شايدتم سي بيرن را سکوں۔منی ہی کے قیام میں سورہ اذا جاء نصر الله تازل ہوتی بعض ردیت سسے کہ جے سے قبل مرمنظیم میں نازل ہوجکی تھی اور متعدوروایات بر ہے کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعدصنور نے فرمایا کہ اس سورہ بیس میری وفات کرفر دی کئی ہے بیں عقریب جانے والا ہوں۔

اس کے بعد ۱۳ اور کی الجر رکھ نہ کو زوال کے بعد آخری رقی سے فارغ ہوکر حضوراکرم صلی الدعلیہ وسلم مئی سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ کے باہر محصب بی جس کو بطی راوز جیت بنی کنانہ بھی کہتے ہیں ایک خصے بیں جس کو حضور کے آزاد کر دہ غلام حضرت ابورا فع نفیے حضور کے بہاں تشریف لانے سے پہلے ہی اس جگہ لگا رکھا تھا ، قیام کیا۔ اور جارنمازی ظہرسے عشاء تک وہاں اوا فرمائیں اور عشاکے بعد تھوڑی دبراس میں آرام فرمایا۔ یہ وہی جگہ ہے جس جگہ کفارنے بیٹے کرا بتداء اسلام بعنی نبوت کے چھے برس میں ہر معامرہ کیا تھا کہ بونہا شم اور بوالمطلب کا بائیکا ہے کہ وہا

مبائے کہنہ ان سے لین دین کی قسم کاکیا جائے نہان کو کھانے کو دیا جائے نہان سے کوئی طاقات کرے مرسلے کی بات کرے جب تک برلوگ نعوذ بالترصورورس صلى التدعليه ولم كو بمارے والے نه كردي تاكم بم صور كو تل كري بي معابره اسى جكراكها كيامها جس كاقعة مشهورم حضور اقدس صلى الترعليه ولم في آج دوجهال کے سردار ہونے کی حیثیت سے بہاں قیام زمایا اورعثاء کے بعد مصولی درآرم فاكرطواف وداع كے لئے كر مرتشريف لائے اوراسي رات ميں صفرت عالين كوان كے بھائى كے ساتھ عره كا حرام باندھنے كے لئے تنعیم بيا اور عره كرايا ۔ حضرت عائث المجروع فارع بوكر محصب يهيج كنين توصورا قدي الند عليه والم نے قافلہ کو مدينہ طيب كى طرف روائلى كا حكم فرمايا -اس ميں احتلاف ہے كم اس ج کے موقع پر صنوراقدس صلی النه علیہ وسلم بیت اللہ متربیف کے اندر داخل بوتے یا نہیں۔ داخل ہونا تو محقق ہے لیکن بعض علمار ج کے آیام میں داخل ہونا بتاتے ہیں اور بعض حزات اس زمانے کے بجائے فتح کر کے زمانے میں بتاتے ہیں اورطواب وداع سے فراعت کے بعد بعض روایات کے موافق صبح کی ناز کر مکرمہ يس يرهاكرجس مي سورة والطور حضور في يرهي مهار ذي الجرائة جهار تنبيكي كومد منه طيب كى طرف خادمون اورجان تأرون سميت واليبي ونى -

جب ، افی الحج کیشنبہ کو غدرتم برجو جھنے کے قریب ایک مبکہ ہے ہینے تو صفور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونی جگہ منہ کی شکل پر کھڑے ہے ہوکہ طویل وعظ فرایا جس میں حضرت علی کرم النہ وجہ کے مناقب بھی ارشاد فرمائے ، شبعیان علی خرم النہ وجہ کے مناقب بھی ارشاد فرمائے ، شبعیان علی خرم سے ایک تقریب کا میں دوجہ عشوں علی کرم النہ وجہ کی ایک مول کی کی افواط حجت بنین دومہ می عداوت میں اوا اس میں دوجہ عشوں الک مول کی کئے افواط حجت بنین دومہ می عداوت میں اور اس میں دومہ می عداوت میں اور اس میں دوجہ عشوں الک مول کی کئے افواط حجت بنین دومہ می عداوت میں اور اس میں دومہ می عداوت میں اور اس میں دومہ می عداوت میں اور اس میں دومہ میں میں دومہ میں میں اور اس میں دومہ میں میں دومہ میں میں دومہ میں میں دومہ میں میں اس میں دومہ میں میں دومہ میں میں دومہ دومہ میں دومہ میں دومہ میں دومہ دومہ دومہ دومہ

ن كا بعد تب فراند يك وشد كروان قام فرايا ورجي كے

وقت موس کے راسے سے مرت منو ویس بد دعایرت بوط انزین نے کے.

اس ناباک نے ملکھ میں ایک رسالہ عربی زبان میں حجۃ الوداع میں لکھاتھا تاکہ صنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ج کی روایات متفرقہ مسلسل طریقے ہے ستھزییں۔ اس میں ہرقول کا مافذا ورفقہی مباحث بھی لکھے تھے اور اس میں ہردوایت کا حوالہ بھی درج کیا تھا، اسی سے یہ واقعہ نقل کیا ہے اس میں ہرواقعہ کا توالہ موجود ہے ابھی تک اس کے طبع مونے کا وقت نہیں آیا۔ کیا بعید ہے کسی وقت الشرجل شانہ کے فعنس سے آجائے۔

إس كے بعد داو ماہ حضوراقدس صلى الترعليدولم اس عالم مين تشريف

فرمارس بيمروفيق اعلى كے ساتھ جانے ۔

اب آخریس جند قطعے اللہ والوں کے جے کے روض الرباطین وغیرہ سے نقل کرتا ہوں کہ وہ جے کرنے والوں کے لئے نموندا ورعبرت ہیں اس کے بعداس سالے کوختم کر دوں گا۔

را) معرب ووالعون سری مراست ای کردن به دن بست این شون کا طواف كرر باتها اوكول كي المحين بيت التدير لك ربي تين جس سے المحمول كوكون الراعناكم دفعة ايك شخص بيت الترك قريب آئ اوريه وعاكرن لكار الماسير رب! تیرامسکین بنده جوتیرے دربارے دصتکارا ہوائے اور تیرے دربارے بھاگا بواے۔ اساللہ اللہ علی تھے وہ جزمانگنا ہوں جوسب جزوں سے زیادہ قریب ہو اور وہ عبارت مانگتا ہوں جوسب سے زیادہ مجھے محبوب ہو۔اے الترس تھے۔ تیرے پرکزیدہ بندول کے طفیل اور تیرے انبیار کے دسلے سے یہ مانگنا ہوں کاپنی فبت کی متراب کاایک بیالہ مجمع بلادے۔ اورایتی معرفت کے طفیل میرے دل رہے جہل کے بردے سادے تاکہ میں شوق کے بازدؤں سے آراکہ تھ تک بہنج جاؤں اور عوفان کے باعوں میں تھے سے امرکوشیاں کروں۔ اس کے بعد وہ شخص استے روئے كرانسون في الي زين يركردب عظم بير من اورجل دين ووالنون وماتين كرين ان كے بيتے بيتے ہوليا اور س اين دل من مون ريا تھا كريتن ساتو را آ كاللب ياكونى ياكل مع - وع مجدس بابر نكل كرايك ويران كى طرف جل دسية ين يجم يحم وارباي اوه عمس كين لكي تحس كيا مواكبون حلي آرم مواينا كام كرو-يس في يوي الله تم ير رحم كيت تمهاراكيانام يه و كيف تقي عيدالله (الله كا بنده) میں نے بوجھا آپ کے والد کاکیا نام ہے کہنے لگے عبدالتد میں نے کہا ہے تو ظاہرے کہ سب بی الفرے بندے ہیں اور الفرکے بندوں کی اولا دہی بھیا ایکا نام ہے۔ کے لیے میرے باب نے میران م معدون رکھا تھا۔ یس نے کہا ہوسورن براز بدواول بن جن کے وسلے سے تم نے دُعاکی کے وہ اور سی جو اندی وہ

اليه صلة بن جيه والمخص ملتاه جس في عنق كواينا نصب العين بناركها بو اور وہ دنیاسے الیے الگ ہوگئے ہوں جیسا وہ تخص ہوجی کے دل کوئی جزنے برا لیا ہو۔اس کے بعدوہ کہنے لگے ذوالنوان! بیں نے مناہے تم برکتے ہوکری اساب معرفت تناجابا بوں۔ س نے کہا آب کے علومے تو تقع بہنے اس تا اب ا تھوں نے دوستوع بی کے برصے جن کامطلب یہ ہے کہ عارفین کے دل ہروقت مولا کی یادین شناق رہے ہیں اور اشتیاق میں نالہ کرتے رہے ہیں بیان تک کاس کے قرب میں مزل بالیتے ہیں۔ اینے مولا کے حشق میں ایسے خلوص سے لگتے ہیں کاس کے عشق سے ہٹانے والی ان کے لئے کوئی چیزنہیں رستی - (روض سے (٢) حفرت جنيد بغياري ومات بين كم من ايك مرتبه منها ج كوكيا اوركم مرمه من کھرقیام کرلیا۔ میری عادت تھی کہ جب رات کا اندھرا زیادہ ہوجایا تومیں طواف کیا كياكرتا -ايك مرتب بين في ايك نوعرالكى كوديكها كدوه طواف كررسي ما ورياتها گاری ہے۔ اَى الْحُبُّ اَنْ يَنْحُفَى وَكُمْ قَلْ كُتَمْتُهُ فاصبح عندى قد أناخ وطنبا میں نے اپنے عشق کو کتنا چھیایا مگراب وہ کسی طرح محفی تنہیں رہتا اب تو اس نے کستم کھال میرے یاس ڈیرہ ڈال دیا۔

رِاذَا اشْتَادَ شُوْقِيْ هَامَ تَلْبِي بِزِكْرِهِ وَرَانَ رُمْتُ ثُونًا مِنْ حَبِيبَي تَعَرّبًا جب معتوق کے تنوق کا جھ پرغلب ہوتا ہے تو مرا دل اس کے ذکرے پھر کئے لگتا ہے اوراگریس این محبوب سے قربت جاہتی ہوں تو دہ فور" اجھ سے تقرب کرتا ہے۔

وَبَيْدُوْفَا فَنِي ثُمَّ أَخْيَارِهِ لَـ لَمْ وَيُنْعِدُنِ كُتَّى ٱلذَّو ٱطْـ رَبّا اورجب و: ظاہر بو اے نویس اس بی فنا ہوجاتی بول اور پیراسی کے لئے اسی کی بدولت نه درون الدروم مي ماجت رواني كرماجي كري فوب لرت

یائی بون اور مزے اور مزے اول آجاتی ہون ۔

معقرت بیانی این بین نے اس سے کہا سے لوکی تو الترسے بہیں ڈرتی ابھی

بابرکت مگر الیے شعر برصی ہے۔ وہ میری طرف متوقبر ہونی اور کینے لگی کوبنداے كُوْلُا الشُّفِي كُوْ تُسْرِنَى الْمُجُوعَى طِيْبِ الْوَسَنِ اكرالتركادرنه بوتاتو توقيع نه ديكمتاكرين ميشي نيندكو عورك يوري إلى الشقى شَرَدن كما ترى عَن وَطِين تولود کھے ی رہا ہے کہ الندے وت ہی نے مجد کو میرے وطن سے دھکیلا اور معللا اور معللا اور اَفِتُ مِنْ وَجُدِى بِهِ نَحُبُهُ مَتَ مَنْ اسی کا عشق میرے ساتھ لگا ہوا ہے جس کی وجہسے میں بھاگی میرری ہوں اور اسی کی محبت نے مجمع جران وربان کردکھا ہے۔ اس کے بعداس نے بوجیا کر جنید! تم التر کاطواف کرتے ہویا بہت التر کاطواف كرت بوريس نے بواب دماكر بت التر تربیت كاطوات كرتا بول. تواس فاینا منه آسمان كى طرف كيا اوركه للى شيحان الشراك كيمي كيا عجيب مشيت مع ومحلوق خور پھر جیسی ہے وہ بھروں ہی کاطواف کرتی ہے۔اس کے بعداس نے تین شواور برسے جن کا مطلب یہ ہے کہ" لوگ بھروں کا طواف کرے آپ کا قرب ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کے دل خور بھی بھروں سے زیارہ سخت ہیں اور حرانی میں جران ورلیان يمررس بين اوراي خيال بن تقرب كے محل مين اترے بوئے بين اگريہ لوگ اينے عشق میں سے بوتے توان کی اپنی صفات توغائب ہوجائیں اور الترکی محبت کی صفات ان میں بیدا بوجائیں " صرت جنید" زماتے ہیں کہ میں اس کی اس گفتگوہے عشق كهاكركركيا - جب مجهونتي سافاقه بواتو وه لاكى جاجكي على - (روض) (٣) حضرت بشرحا في وماتے ہيں كہ ميں نے عرفات كے ميدان ميں شام كے وقت ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہایت بے تابی سے رورا ہے اور بے جینی سے روتے موتے چندستعریر المرباہے جن کا ترجمہ بیرسے کہ" وہ کتنی یاک ذات ہے وہ ہرعیب سے یاک ہے اگر ہم کا نٹوں پر اور گرم سوئیوں پر اس کے سامنے بحدے بی گریں تب بھی اس کی نعمتوں کے حق کا عشر عثیر بھی ا دانہ ہو بلکہ عشر عثیر کاعشر عشیر بھی ادانہ ہو "

قضائل ج

اس کے بعدا کوں نے یہ تعرید سے۔ كَمْقَدْ زَلَتْ فَلَمْ أَذْ لُولِكِ فِي زَلِلِي وَانْتَ يَامَالِكِيْ بِالْغَيْبِ تَنْ كُنُ نِيْ كَرْ ٱلَّذِفُ البِتْ رَجَهُ لَا عِنْدُ مَعْصِيتَى وَانْتَ تُلْطِفُ بِي حِلْمًا وَتَسْتُرُنُ

اے پاک ذات میں نے کتنی مرتبہ لغزشیں کیں اور بھی اپنی لغرش میں تھے یا د نہ کیا اورمیرے مانک تو مجھے غامبانہ ہمیشہ مادکرتا رہا۔ میں اپنی جہالت سے کتنی مرتبہ کناہو کے ساتھ اپنی پردہ دری کرچا ہوں اور تو اپنے جلم کے ساتھ تھے ر لطعت و جہریانی کر

ہے اور میری بردہ یوٹی کرتاہے۔

صرت بشرائع بن كريم وه ميرى نظروں سے فائب ہوگئے۔ بيس نے لوكوں سے دریافت کیاکہ بیکون بزرگ تھے تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت ابوعبیر تواص تھے ہوتماز بزرگوں میں ہیں۔ ان کے معلق منہورہے کر ستر برس تک اسمان کی طرف مزنہیں الطایا-كسى نے اس كى وجديو تھى تو فرمایا كر مجھے شرم آتى ہے كہ استے برائے توسى كى طرف اس سیاه منه کو اعماون شرس قدر تعجب کی بات ہے کہ الترکے فرمال بردار بنديع تواس قررعاجرى كرب اوراين حسن عبادت كياوجود الترمل شازاسيس قدر ترمائين اوركند كاراي كنابون يرند مرمانين اورنازكرس باالتراي المياكيين ی طرف نظر کرنے سے قیامت میں ہم کو خروم نہ کرنا، اینے صالح بندوں کی برکات ہے ہیں بھی منتقع فرما اور دارین میں ان کے زیرساب رکھ - (روض) (س) حضرت مالک بن دینار وملتے بیں کمیں جے کے لئے جارہا تھا رائے میں ایک نوجوان کو دیکھاکہ بیدل جل رہاہے مذتواس کے یاس مواری ز توشر دیا تی میں نے اس کوسال کیا اس نے سلام کا جواب دیا میں نے کہا جوان ! کہاں سے آرہے ہو؟ كينے لگے أسى كے ياس ہے۔ بين نے كہاكہاں مارہے ہو ؟ كہاأسى كے ياس بين نے کہا تو شرکہاں ہے کہا آسی کے ذرقے ہے۔ یس نے کہا برراستہ بغیرتوشہ اور یان کے طے نہیں ہوگا۔ آخر ترے ساتھ کیے ہے بی ہاس نے کہایں نے سوکے

تروع کے وقت یا کی رف توشکے لئے کولیائے تھے۔ یس نے لوجیا دویا بچرن

كون عين - اس نے كہا الترتعالى كاياك ارتباد كھنيعص بين نے يو عيااس کے کیا معنی ہوئے ، کہنے لگا کہ کاف کے معنی کافی کھایت کرنے والا۔ و کے معنی ادی ہدایت کرنے والا۔ یا سکے معنی مووی ، ٹھکانا دینے والا عبن کے معنی عالم مرمات كاجاف والارش كم معنى صادق ،اي وعده كاسجايس جس سخس كارا تهي فايت كرية والا، برايت كرية والا جكر دين والا، باخراورسيا بووه براوبوسكاب يا اس کوکسی بات کا فوف بوسکاہے کیا وہ خص بھی اس کا محکم ہے کہ توشہ اور مانی لادے لادے بھرے - حزت مالک فراتے ہیں کہ ہیں نے اس کی گفتگوش کراینا كرته اس كوديناجا باس في قبول كرف سے انكاركر دما اوركما رائے ميان! دنيا کے کرتے سے نظار منا ایجا ہے۔ دنیا کی حلال جزوں کا حساب دنیا ہے دراس كى حرام جزول كاعزاب بهكتاب وبي رات كا انرهرا بوا تواس جوان فيانا منه اسمان ی طرف کیا اور برکہا اے وہ یاک ذات جس کو مندوں کی طاعت سے وقی ہوتی ہے اور بندوں کے گنابوں سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا تھے وہ چرعطا فرماجس سي تحقيم توشى بوتى ب لعنى طاعت اور دوجز معاف فرماد يرص تیراکوئی نقصان نہیں یعنی گناہ ۔اس کے بعد جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبيك كباتوده يجب عقارين نے كہاتم لنيك نہيں بڑھتے ، كہنے لگا مجھ يدور ہے كرمين لبيك كبول اوروبال سے جواب لے لاكتيك وَلاستعديناك ولاستعديناك نرتيرى لبیک معتبر نه سعدیک معتبر نه مین تیا کلام ستا بدون نه تیری طرف النفات کرتا ہوں۔اس کے بعدوہ چلاگیا۔اس کے بعدیس نے سارے راستے اس کو نہیں دیکھا۔ آخریس وہ منی میں نظریرا اور اس نے جند شعر پر سے جن کا رجم رہے کم وہ جنوب جس کومیرا خون بہانا اچھا معلوم ہوتا ہے میرا خون اس کے لئے حرم میں بھی طلال ہے اور وم مے باہر بھی ۔ خدائی قسم اگر میری دوج کو سے اور وم ماری جانے کہود كس ياك ذات كے سائد الى بونى ہے تو وہ قدم كے بجائے مركے بل كورى بوائے او المنت كرنے والے مجھے اس كے عشق من الاست مذكر اگر تھے وہ نظر اعبائے جو

یں دیکھتا ہوں تو کبھی بھی لب کشائی درکے۔ لوگ اپنے بدن سے بت الند کا طواف کرتے ہیں اگروہ اللہ کی یاک ذات کا طواف کرتے تو م مے بھی لے بیاز ہو ملتے ۔عیرکے دن، لوکوں نے تو بھی بری کی قربانی کی لیکن معشوق نے میری جان ى اس دن قربانى كى، لوكوں نے ج كيا ہے اور ميراج اپنى سكون كى جيز كلب -لوکوں نے قربانیاں کی ہیں ہیں تواہیے خون کی اور اپنی جان کی قربانی کرتا ہوں۔ اس کے بعد بیر دعاکی اے اللہ! لوگوں نے قربانیوں کے ساتھ تیرا تقرب حاصل کیا میے یاس کوئی چیز قربانی کے لئے نہیں سے سوائے اپنی جان کے بین اس کوئیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تواس کو قبول کرلے۔ اس کے بعد ایک جسم ماری اور مردہ ہوکر كركما عيب سے الك أواز أن كريہ الله كا دوست سے خلاكا فتيل ہے۔ مالك کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بجہزو تکفین کی اور رات بھراس کی سوچ میں رستان اور متفکر رہا۔ اسی میں آنکھ لگ گئی توخواب میں اس کو دمکھا میں نے لوچھا کہ تمارے ما تھ کیا معاملہ ہوا و کہنے لگے کہ جو شہدار بدرے ساتھ بلکہ اس رحی کھ زیا دہ ہوا میں نے بوجھاکہ زیادہ ہونے کی کیا وجر کہنے لگے کہ وہ کافروں کی تلواہے تمبيد موسئے تھے اور ميس عشق مولى كى تلوارسے (روض) -اس كامطلب يہ نبي كربرات يس ان سے زيادتى ہوكى بات بى زيادتى بوجانا كافى ہے۔ وربزان صرات كے لئے صحابی ہونے کا جونصل ہے اس کو عرصحابی کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ (٥) حضرت ذوالنون فرماتے بین کہ ج کے سفرین ایک جنگل بن کھے ایک نوجوان خوب صورت الأكا الا كوباجاندي كالمكواب اورعشق اس كعبدان مي وفي مارر ہاتھا۔ وہ بھی جے کے لئے جارہ تھا ہیں نے اس کوساتھ لے لیا۔ ہی نے اس كهاكم بطاطويل سفرميد-تواس في ايك شعر برها يس كا ترجمه بيه م كما بلول اور اکتاجانے والوں کے لئے برسفر بعیرے لیکن ختاقوں کے لئے کی دور نہیں وروس) (٢) حفرت نبلي جب عرفات يريسي توبالكل جي جاب رسب كوني لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا جب وہاں سے منی کی طرف چلے مرّجرم کے جودونشان بی

اُن سے آگے بڑھ کے و آنھوں ہے ۔ سو بہنے لگے اور چندا شعار بڑھ جن کارتجہ
یہ ہے ہیں جل رہا ہوں اس حال ہیں کہ ہیں نے اپنے دل پر تیری خبت کی بہرلگا دی
تاکہ اس دل بین تیرے سواکسی کاگزر نہ ہو کاش میں اپنی آنکھوں کو اسی طرح بندگرتا
کہ تیرا دیدار نصیب ہونے تک کسی کو بھی نہ دیکھتا۔ دوستوں میں بعض تو ایسے
ہوتے ہیں جوایک ہی کے ہورہتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں دوروں
کی بھی مثرکت ہوتی ہے لیکن جب آنکھوں سے آنسو کیل کر رخساروں بر بہنے
گئے ہیں جب ظاہر ہوجاتا ہے کہ کون واقعی رورہا ہے اور کون بناوی رونارورہا
ہے۔ (روض) ہے۔

عدوس اور مجمس غور كراو فرق اتنام كونى ديوانه بتاب كونى ديوانه بواب (2) حفرت فنسیل بن عیاض عوفات کے میدان بس عورب تک بانکل جيب رب اورجب آفتاب عوب بوكياتو فرمافي كا الدالرج توفي معاف قرمادیالین میری بدحالی پر پیرنجی افسوس ہے۔ (روض) (٨) ابراہيم بن مهلب كہتے ہيں كريس طواف كررہا تھا يس نے ايك باندی کو دیکھا کہ وہ کعبہ مرایف کا پردہ مراک کھی اے میرے مردار مجھے تجے سے مبت کرنے کی شم میرادل بھردے۔ بین نے اس سے پوتھا کہ اے اول ! مجھے کس ح معلوم ہواکہ حق تعالیٰ شانہ تھے ہے مجت کرتے ہیں۔ کہنے لگی کہ اس کی شفقتوں سے معلوم ہوا میرے یکونے کے لئے اسلامی تشکر بھیجے ان پر کتنے کتے مال خریج کئے. جب كہيں تھے كافروں كے يتح سے كالا تھے مسلمان بنايا اپنى معرفت عطافرانی حالا ين اس كوبالكل نبين جانتي تقى اے ابراہيم كيا يہ اس كى محبت اور شفقت نبين میں نے اس سے یو بھاکہ تھے اللہ جل شانہ سے کتنی مجتب ہے کہنے لکی کہ زیادہ سے زیادہ اور بڑی سے بڑی ہو جز ہوسکتی ہو۔ بس نے پر بھادہ کی کے تزاب سے زیادہ لطیف اور گلاب کے عق سے زیادہ دل لیند - اس کے بعداس نے تین شعر پرسے جن کامطلب یہ ہے کہ بے جین آدمی صبر اور سکون کو نہیں جانا کہ

کیا ہوتا ہے اس کے باس توبہے والی آنکھیں ہوتی ہیں جن کوردنے نے کار
کر دیا ہو اورایک بدن ہوتاہے جوعشق کے شعلوں کی دجہ سے دُبلا ہوگیا ہو فرنینہ
کی بیاری کا کیا علاج ہوسکتا ہے اور محبت کا انجام بڑا سخت ہے باتھے جب
کہ جہر بانی کرنے والے اس کی طرف نیزوں سے جہربانی کرتے ہوں ۔وہ یہ شعسر

يرفي بوت يل دي. (روض)

( 9 ) مالک بن دینار ایکتے ہیں کرس نے ایک نوجوان کوایک دفعہ دمکھاکہ قبولیت کے آثاراس کے جہرے برظام بین اور اسکوں سے آنسولگا تاروضاول پر بہررہے ہیں۔ میں نے اس کو رہے کر بہجانا کہ عصر ہوا بھرے ہیں ایک زیانے ہی اس كوبرے تازو تعمت ميں دماھ جا تھا اس وقت دمكھ كريس نے اس كو بيجا ااوراس کی میر حالت دیکھر مجھے بھی رونا آگیا اس نے بھی تھے دیکھ کر بیجان لیا اور تھے سال كيا اوركمن لكامالك ممين عراكي قسم خاص وقت بن مجه يادركهنا اورمير علي الترتعالى سعمقفرت كى دعاما نكنا-كيا بعيدب الترجل شان ميرے حال يرجم فرك اورميركا بون كومعاف كردے اوريه كبركر دوشعر رصع جن كا ترجمري بے كرب مجوب تبری طرف منوجه بوتومیرا بھی اس سے ذکر کر دیجیواور بیر کہد دینا کہلسی وقت بھی تیری یادے اس کا دل خالی بہیں ہوتا شاید وہ جب میرانام سے تو یوں پوچم لے کہ قلال شخص برکیا گزر رہی ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ بیر شعر برط کر دوروتا ہوا چل دیا۔ اتے ہیں ج کا زیانہ آگیا میں جے کے لئے روانہ ہوا۔ اتفاق سے ہی تعد حرام میں بیضا تھا کہ میں نے ایک شخص کے گردجمع اکتھا دیکھا اور وہ مخص ہاب ہوکرروراجے اور اس کی ترب اور اے تابی سے لوگوں کوطواف مشکل ہوگیا ہی نے جوائم راس کو دیکھا تو دی جوان تھا۔ میں اس کود مکھرتوش بوااورس نےاس ے کہاکہ اللہ کا شکرہے کہ اس نے تیری تمنا پوری کردی ۔ تواس نے چند شعر براسے جن کا رہر ہے کہ لوگ بلا توف و خطر من کی طرف یلے اورجب وہ می سے كے تواین آرزووں کو یا لیا لوگوں نے الترتعالی سے آرزوئیں مائلیں الترنے ال

میرے ہی لئے بڑائ ہے میرا ہی ملک ہے اور میرے ہی لئے ساری تولینیں ہیں ۔
مالک کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ والشرقجے اپنا حال بتاؤ کیاگزری کہنے لگا
بڑی اچھی گزری تھے اپنے فضل سے یہاں بلایا میں حاصر ہو گیا اور جویش نے مانگاوہ
یہ ملا ۔ بھر اس نے چند شعو پڑھے جن کا ترجمہ سے کہ جب مجبوب نے مجھے بلایا
اور کتنا مزیدار ہے تیرا درد ۔ تیرے حق کی قسم تو ہی مطلوب ہے تو ہی مقصود ہے تیری مجبت
ہی آرز و ہیں ہیں لوگ مجھے تیری مجبت میں ملامت کرتے ہیں کیا کریں اور جتنی دل
معنو قول کے شہر ول کو فلاں فلاں کویاد کرتے ہیں کیا کریں مجھے توجب کسی شہر کا
معنو قول کے شہر ول کو فلاں فلاں کویاد کرتے ہیں کیا کریں مخصول ہوگیا
معنو قول کے شہر ول کو فلاں فلاں کویاد کرتے ہیں کیا کریں مخصول ہوگیا
معنو قول کے شہر ول کو فلاں فلاں کویاد کرتے ہیں کیا کریں مخصول ہوگیا
معنو قول کے شہر ول کو فلاں فلاں کویاد کرتے ہیں کیا کریں مخصول ہوگیا

(۱۰) ایک بزرگ فراتے ہیں کہ میں ایک سال سخت ترین گرمی کے زرائے
میں مج کوجیلا ۔ گو بڑی شدّت سے جلتی تھی۔ ایک دن جب کہیں وسطِ مجازیس بہنج
گیا اتفاقًا قافلے سے ، پیٹرگیا اور شجھے کچھ غنودگیسی آگئی دفعۃ انکھ جو کھلی تو مجھے اس
جھل بیابان میں ایک آ دمی نظرآیا تو میں جلدی جلدی اس کی طرف چلا دیکھا تو ایک
کمسن الڑکا تھا جس کے داڑھی بھی نہ نکلی تھی اور اس قدر حسین کرگویا چودھویں رات
کاجا ندسے بلکہ دو پہرکا سورج ۔ اس پر نازو نعمت کے کرشے جمک رہے ہیں میں
نے اس کو سلام کیا اس نے کہا ابرا ہیم وعلیکم التلام ۔ بیرانام لینے پر نجھے انتہائی چیر

ہوئی اور چھے مکوت مزہوں کا ۔ ہیں نے بڑے تعب سے پوھیا کرصا جزادے! تے میرانام کس طری معلوم ہوا تو نے تو بھے کھی دیکھا بھی نہیں۔ کہنے لگاکرا برہم! جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی میں انجان نہیں بنا ورجب سے مجھے ومالنسیب ہواکبھی فراق نہیں ہوا۔ بیں نے یوجھاکہ اس سخت کری میں تھے کیا مجبوری مینے کر لائی۔ کہنے نگا کہ ابراہیم!اس کے سوایس نے کہی کسی سے انسی پیدا نہیں کیا اور نراس کے سوائیمی کسی کوساتھی اور رفیق بنایا بیس اس کی طرف بانکلیہ منقطع ہو یکا ہوں اوراس کے معبود ہونے کا اوّار کر حکا ہوں۔ میں نے نوچیا کہ تیرے کھانے سے کا دراورکیاہے کہے لگا کہ عبوب نے اسے درعے درکھاہے میں نے کہافلالی قسم مجھے ان عوارض کی وجہسے ہویس نے ذکرکے تیری مان کے ملاک ہومانے کا اندلیشرے تواس نے روتے ہوئے کہ اس کی انتھوں سے آنسوؤں کی افری موہوں کی طری سے اس کے رضاروں پر ٹرربی تھی چند شو برسے جن کا ترجہ بیہ کون شخص ڈراسکا ہے مجدکو جنگل کی سختی سے مالانکہ میں اس جنگل کو اپنے مجبوب کی طرف على كرقطع كررها بهول اور اس يرايمان لاجكا بول عشق مجركوب عين كردها ہے اور شوق آبھارے لئے جاتا ہے اور التد کا جائے والالبھی کسی آ دی سے ہیں ڈر مكتار الرجي عبوك للے كى توالىدكاذكر ميراييث بحرے كاداورالىدكى حدى وج مين بياسانهي بوسك اوراكريس ضعيف بول تواس كاعشق تجمع حازم وال تك (يعنى يورب سے بھيمتك) لے جامكتا ہے۔ تو، ميرے بين كى وجہ سے مجھے تير سمجما ہے اپنی ملامت کو چھوڑ جو ہونا تھا ہو جگا۔ اس نے یو چھا کھے فدا کی سم اپنی صیح صیح عرباکیا ہے ، کہنے لگا تونے بڑی سخت قسم چھکو دے دی تو برے زیک بہت ہی بڑی ہے۔ بیری عربارہ برس کی ہے۔ عیروہ کینے نگاکہ ایراہی الجھے بیری عراد المحضى كيا صرورت بيش أي بين نے بتا تورى ،ى - بين نے كہا تھے تيرى باتوں نے جیرت میں ڈال دیا۔ کہنے نگا اللہ کا شکرہے اس نے بڑی نعمتیں عطافرائیں اور التركا ففنل ہے كہ اس نے اپنے بہت سے مؤمن بندوں سے افضل بنایا ابراہم كہتے

بین کر مجھ اس کی حرن صورت ،حرن بیرت اوراس تیری کلام برطابی تعجب، وایس نے کہا سمان الندی تعالیٰ شانہ کے کیسی کسی سورس بنائی ہیں۔ اس نے تھوری دیر یے کو مرجی الیا بھراور کی طرف مذاع اگر بہت ترجی کروی نگاہ سے مجے دیکھااور چند شور ترص من کا ترجم بیرے ا۔ اگر میری مرا بہتم بولو مرے نے ہزائت ہاس وقت میری میدونی اور توب مورنی کیا بنائے گی اس وقت میری ساری توبول کو عزاب عيب داربادك اورجهم من طويل عص تك رونا يرك كااورجبار حالالا یہ قرمائے گاکہ او بدترین غلام تو میرے نا قرمانوں میں ہے تونے دنیا میں میرا مقابل کیا میری مکم عدد لی کی اومرے عبروسان کورجوازل میں ہوئے تھے اعول گیاتھا یامیری (قیامت کی) طاقات کو کھول گیا تھا ، (اے ابراہیم!) تواس دن دیکھے گا كرفرمال بردارول كے منہ جودھوں رات كے جاندى طرح جيك رہے ہوں كے اور حق تعالی شانہ اسے اورے افارے بردے بطالے گا۔جس کی وجے براردار اس یاک ذات کی زیارت سے الیے مبہوت ہوجائیں کے کراس کے مقابلے ہیں ہر احدت اور ہرراحت کو بجول جائیں کے اور حق تعالیٰ شاندان فرماں برداروں کو ہمیت اور خوشنودی کالباس بہنائے گا،ان کے جہروں کورونی اورشادا بی عطابو كى -بداشعار يره كركين لكااے ابراہم! جورود ہے جودوست سے منقطع ہوكيا اوروصال اس کوحاصل سے جس نے الترکی اطاعت سے وافر حصر لیالی اراہم ات رفقار سفرے بجارگئے ہو۔ ہیں نے کہاہاں میں ایساہی روگیا۔ تجیے التر کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو مرے لئے دُعاکر کی میں اپنے سانخبیوں سے جامل میرے اس کہنے براس الکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کھ آہند آہندزبان ک كہاكہ تجے اس كے ہوٹ وكت كرتے ہوئے معلوم ہوئے س وقت تجھے دفوہ بندكاسا جھونكا آيا بالے ہوشى سى بوئى اس سے جويس نے افاق بايا توقافلے كے العليل اون برائے آب و بازادر مرے اون براو مراساتھی تھا وہ تھے کہ الماك المايم ورفعار وسنطل والما بدواوت يرك كرجاؤ اورأس لؤك كا

مجے کھے بترند جلاکہ وواسمان براڑگیایا زمین کے اندراز گیا۔ جب ہم ساوارات طے کرے کر مرمہ الہے گئے اور میں حرم مربیت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتاہوں کہ ون الوكاكعبر الريف كايرون بكرا بوسة روزياب اورير شعر يرهدرياب في كارجم برسيم ين معير كايرود يكروا بول اورسيت التدكى وبارس بحى كروا ،ون فيكن ون ين جو چيه اس كواور رازى بات كو تو خوب جانتا هي بيت التدى طرف بير جل کرآیا ہوں کہیں سوار نہیں ہوا اس لئے کہ میں باوجود اپنی کم سنی کے فریفت عاشق ہوں۔ میں بحین ہی سے بھے پر مرف لگا ہوں جب کہ میں عشق کوجا تتا بھی نہ تھا اور اگرلوگ مجھے طامت کریں کسی بات پرتویس انجی عشق کا طفل مکتب ہوں اے التراكرميري موت كاوقت آليا ہوتو شايدين تيرے وصل سے بہرهياب بوسكوں۔ اس کے بعدوہ بے اختیار سیرے میں گرگیا اور میں دیکھتا رہا اس کے بعدیں س کے پاس گیا اور اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا رضی النزعنہ وارصاہ۔ ابراہم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بڑا سخت صدید ہوا۔ ہیں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ برآیا اور اس کے کفن دینے کے لئے کیوالیا اور مدد کے لئے ایک دوآدی سائد اوروبال بهنجا جهال اس كومرده جهور كرآيا عقاتو اس كي نعش كاكبس بتر نرجلا وہاں دو مرے ماجیوں سے دریافت کیا گرکسی کو بھی بتر نزتھا کہ کسی نے اس كو دمكھا۔ نويس سجھا كرائتر مل شاندنے اس كو نوگوں كى استھوں سے بوشيدہ فرماركھا تھا۔ میں وہاں سے اپنی قیام گاہ پروایس آگیا اور مجھے کھے عنور کی سی آگئ توہی نے اس کو تواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے جمع میں ہے اور سب سے میں ہیں ہے اور اس براس قرر نور جیک رہا اور الیے عمرہ جورے ہیں کہ ان کی صفت بین ی نہیں اسکتی۔ بیس نے اس سے بوجھا کہ تودی الکاکا ہے ، کہنے لگا کہ بین وسی ہون۔ بیس نے دوھاکیا ترا انتقال نہیں ہوا۔ اس نے کہاباں ہوگیا۔ بیں نے کہاکہ میں نے تو تھے تجہیزونگفین کے لئے بہت الاش کیا کہیں بنتہ مزجلا۔ کہنے لگا ابراہیم شن! جس نے مجے بہرے شہرے نکالا اور اپنی مجتت میں فریفتہ کیا، اور میرے عزیز و افارب سے غیرا

کیااسی نے بھے گفن رہا اورکسی دو مرے کا محتاج نہیں بنے دیا۔ میں نے لوجیا كمن تعالى شانزنے مرنے كے بعد ترك ساتھ كيا معاملہ كيا ۽ اس فيكياكان الله جل مبلالا نے بھے لینے سامنے کھواکیا اور فرمایا کہ توکیا جا ہتا ہے ، ہیںنے عرفن كياكرالها توسي مقصود ب اورتيري بي تجهي آر دوب - فراياب شكا بندہ ہے اور جو تو مانے اس کے لئے کوئی رکاوط بہیں ہے بیں نے عرض کیاکہ میں پر جا ہتا ہوں کہ بیرے زمانے کے تام آدمیوں میں بیری سفارس قبول فرما ہے۔ ارتاد ہواکہ ان سب کے بارے بن تیری مفارش مقبول ہے۔ ابرا ہم کہتے بن کہ اس کے بعد اس الملے لے خواب میں مجھ سے حصتی مصافحہ کیا اور بیس بیندسے بندار بولیا۔ میں نے ایسے بچ کے جوارکان باقی تھے وہ یورے کئے لیکن اس الیکے کی یاد سے اور اس کے رکے سے میرے دل کو قرار نہ تھا بیں جے سے فارع ہو کروایس ہوا لیکن راستے بی سازے قلفے والے ہے کہے تھے کہ ابراہم اترے ایک جیک سے برخص جران ہے کہ کیسی توشیواری ہے۔ اور اس واقعے کے نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرتے تک ابراہم کے الحقول میں سے وہ وشیراتی ری - (روض سال) (۱۱) حضرت ارابیم خواص فرماتے ہیں کہ میں ایک سال ج کے انتهاریا تفابهت سے رفیق ساتھ تھے۔ حلتے جلتے ایک مرتبہ تھے تنہائی کاغلبہ بوااور بدل ين تقاصًا بهواكرسب كاسات يجيور كراكيل حلول - بن في أس راستي كو جيور كر جى يرسب چل رہے تھے ايک دومرا تنهائي كاراستہ افتياركرليااورس تنن دن تين رات برابرجليا ربانه توقيها ان بس كمان كاخيال آيا نه يسف كانه كوني اور طاجت بیش آئی۔ بین دن رات یطنے کے بعدین ایک الیے جنگل س پہنچ گیا بوراتاداب سرسر اور برم محيل اور عيول اس س كي بوغ جورا ويكرا مے اور اس کے بچس ایک جہرے۔ مجھے یہ خیال ہواکہ بر توجنت ہے ورس سخت تيرت بين يركيا . بين اسي فكروسوي بين مخا كدايك بماعت آق ظراني جن کے جہرے توا دموں جسے تھے اور ان يرم قع جادري اور توسالكيال تھيں

فضائِل ج

ان لوكول في اكر مجدكو كعير ليا اود ملام كيا - بس في سلام كاجواب ديا اود كماكم تم كبان بن كبان- بمر مجم حيال بواكر بيجنات كي قوم ب- التغيران ب سے ایک نے کہا کہ ہم س ایک میلے میں احتلاف ہور باہد اور ہم جنات میں ے بس جنهوں نے بعث العقبر کی رات میں حضور افدس صلی الترعلیہ وسلم سالتد کا یاک کام شنا تھا۔ حضور کے برصنے کی آواز نے بہی دنیا کے سام کا اول سے جعرا دما اور میرجگه التدجل شانزئے ہمارے لئے مزین فرمادی میں نے بوتھاکاس جارے وہ جا کتنی دورے جہاں بن نے اپنے سفر کے ساتھین کو جھوڑاہے بہے اس سوال برایک شخص نے ان میں سے بہم کرتے ہوئے کہا کہ ابواسی ! النازال ا کے بھی عجیب بھید ہیں اس جگہ تھاری قوم کا تھی کوئی شخص بجزایک آدی کے تہیں آیا ایک جوان تھاری جنس سے آیا تھا اس کا یہاں انتقال ہو گیا تھا در س دیکھاس کی قبرے ۔اس کی قبریس نے دیکھی کہ اس یان کے تالاب کے کنارے تی اس کے گرد جیونا ساباغیر تھا۔ حس میں ایسے کھول لگ رہے تھے کہ میں نے ان جسے تھی نہیں دیکھے تھے۔ عمروہ جن کہنے نگاکہ اس جگہ کے اور اس جگہ کے زین اسے اسے مہنوں کاکہا یا اسے اسے رسوں کاراستہ ہے۔ ابراہم نے کہالاتھا اس جوان آیا اوراس نے اکر سلام کیا ہم نے سلام کا جواب دیا اور ہم نے اچھیا كرجوان!كمال سے آئے ہو واس نے كماكر شہر نبشا يورسے آيا ہوں بم نے ديا كراس شركو چورے بوتے كتے دن بوے اس نے كيا سات دن بوئے. ممنے کہا کہ شہرسے کس ارادے سے بطے تھے ہوں جون نے کما کہ ہیں نے بر جل شانه الإلك رته وسامه.

تم این در کی طرف رای کی کروادو کر کرونی این کرونیل اس کے کرتم بر مزاب بوسے تھے پر اس وفت تھارک کسی کرف سے محمی کوئی مرونی ک

و رَنِهِ يَهُ وَاللهُ مِنْ تَبِكُوْ لَهُ مِنْ قَبْلِ كَلُهُ اللهُ وَاللهُ مِنْ قَبْلِ كَلُهُ مِنْ فَعْنَالِ مِنْ فَعْنَالِ كَلُهُ مِنْ فَعْنَالِ مُنْ فَعْنَالِ مِنْ فَعْنَالِ مِنْ فَعْنَالِ مِنْ فَعْنَالِ مِنْ فَعْنَالِ مُنْ فَا مُنْ فَعْنَالِ مُنْ فَعْنَالِ مُنْ فَعْنَالِ مُنْ فَا مُنْ فَعْنَالِ مُنْ فَعْنَالِ مُنْ فَعْنَالِ مُنْ فَالْمُنْ فَا مُنْ فَالْمُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ مُنْ فَا مُنْ فَالْمُ مُنْ فَا مُنْ فَالْمُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَالْمُ مُنْ فَا مُنْ فَالْمُنْ فَا مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَا مُنْ فَالِمُ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُوالِمُ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُوالِمُ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالِمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُوا مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُوالِمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْم

೧೮३% ನೆಪಿ

ہم نے اُس بوان سے یو تیا کہ آیا بت کیا ہے اور تندو ساکیا ہے ۔ اس نے بیان كرنا تتروع كيا اورجب عداب بين كرنا تتروع كيا تو ايك يحيح ماري اورمركيا ، جم لوكول في اس كواس قبريس دفن كردما . ابرا بهم كنت بس كرفت اس قنته سي برى جرت بوئی۔ اس کے بعرین اس بوان کی قبرکے زرمک گیا تو اس کے برائے اوراس کی قبر بر برافظ ملائے ہوئے تھے ہلا افتر حبیب ایدہ قبیل الفیرة زیر الترکے در سن کی تبریت جوغرت کافشل کیا ہوا سے اور ترکس کے ایک ہے راناب کی تفسیر الکھی ونی تھی میں نے اس کو بڑھا۔ ان جنات نے جدے سے كامطلب بوجها مي ناس كامطلب بتايا تو وه بهت توش بوت اورمزے میں اوشنے لکے ۔جب اس سے انجیس ٹسکون سا ہوا تو کینے لگے کہ ہمارا وہ سکاجی يبن تجسّرا عفاصل بوليا إراسم ألت بين بحرجي يجدعن ألى سي آني اس كيعد جومبری آنکی کھلی تومیں معیران انتہ کے یاس بنیاز جو تنعیم کے باس مکہ مرمہ کے قریب ہے) اور میرے کیڑوں بین جبولوں کا گل دستہ تھا جو کے سال تک ایرے ی رہا ایک سال تک اس میں کوئی غیرہ ہوا س کے جند ایام کے بعد وہ خود بخود کم ہوگیا۔ (۱۲) تاجرون کی ایک جماعت کی مرتب مج کو گئی است میں جہاز توط گیا اور ج کاوفنت تنگ ہوگیا تھا۔ ان میں سے ایک شخص کے ساتھ کا سزار کامال محاوه اس کو چیور کرج کو جیل دیا۔ ساتھیوں نے اس کو شورہ دیا کہ اگر تويهان مخسر جائے توتيراسامان كي مكاسب - وه تا بركينے الكا فعدائي قسم اگرساري دیا کامال مجھے مل جائے نب بھی جے مقابلے ہیں اس کو ترجی نہ دوں کر وہاں ى ما تنزى بين اونيار الترسي أن ريارت تصيب بوكي اورس ان حفرات بي بوكيديك جا بول بس دیکھ جا ہوں (کہ بان سے اہرے) لوکوں نے یو تھاکہ آخر تو لے کیار کھا اس اجرید شنایا کرم ایک مرتبع کی وجارے کے کہ بیاس کی شدت نے سب و بالشن رويا وريك الك كلاس التف التف وامول ين الروي في بس الااك

دن پیاس کی شدّت میں سارے فافلے کو جیان ڈار کہیں بانی کا گھونہ نقیت سے طانہ کسی اور طرح اور بیاس کی وجہ سے میرادم نتکلے فکا میں جند قرم آگے ہیں تونی کے ساتھ ایک برجیا تھا اور ایک بیالہ اس نے اپنے برجیے ہو ایک جون کی نالی میں کال دیا اس کے نتیج سے بانی ابیانے لکا اور نالی کے ذریع سے توش میں جنع ہونے لگا۔ میں حوض کی طرف گیا اور توب میر جوکر بنی بیا ور پاشکیدہ بھی بھر لیا اس کے بعد قافلے والوں کو میں نے خبر کی اور سب فافلے والے س سے میراب ہوئے اور وہ حوض اسی طرق ابر رخت وہ تاجر کہنے لگا ہیں جگہ مان نوجی کوئی بازرہ سکتاہے جہاں ایسے ایسے بزرگ جمع ہوئے جول (دوض) ۔ بن عرب کہ بھی محاضرات میں اس فقتہ کو فقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کا تمام ال بچی سے ہزار انٹر فیوں کا تھا۔ جن میں ایک موق ہم ہزار انٹر فیوں کا تھا۔

السال عندالله جوبری کہتے ہیں کہ ہیں ایک سال عندت کے میدن یک سال عند کے میدن یک تھا میری ذرا آنکھ سی لگی توہیں نے دیکھا کہ دو فرضتے آسمان سے نزے یک نے ان ہیں سے اپنے ساتھی سے آباکہ اس سال التے آدمیوں نے جج کیا سر تی نے جواب دیا کہ چھا دیول جائی قبل ہوا ۔ مجھے بیہات سی کراس قدر دیج کیا بیکن ان ہیں سے مرن چھا دیول جائی قبل ہوا ۔ مجھے بیہات سی کراس قدر دیج ہوا دل چا کہ اپنے مشرب نے اول در جواب دیا ہے جواب دیا کہ کرم نے کرم کی نگاہ فروائی اور مقبولین ہیں سے براگ کے صفیل نے جواب دیا کہ کرم نے کرم کی نگاہ فروائی اور مقبولین ہیں سے براگ کے صفیل ایک مالا کہ کا جج قبول فرائیا اور بیر فال تعالی کا فصل ہے دوابیا فضل واند متب کو جا ہے بخش در ہے (ردس ، سی فسم کا ایک واقعہ علی بن دفق کی بیبائی فسک کو جا ہے بخش دے (ردس ، سی فسم کا ایک واقعہ علی بن دفق کی بیبائی فسک میں مرتب فیل کی دول میں بھی گذر ہے ہے ۔

۱۳۱۱) علی بن موفق شکتے بین کر بیل یک مزنبہ ترم ار بین بال جنگ بوت اوراس وقت تک ساجھ جا کرچہ مختا میرے دل میں یہ دست کرنے کہ سب کہ ان جنگل بیربانوں میں بھرتا رہوں گا(اب ختم کردل بہتیرے نے کرلئے) ٹھیردفعہ میندکا غلبہ بعا تو میں نے ایک نیبی آواز دبنے والے کو دیکھا وہ کہ رہ ہے، کہ اے ابن مونن تو اپنے گراسی کو باتا ہے جس کے بلانے ہے نیرا دل توش بومبارک ہی وہ لوگ جن کو استرجل شانہ جا ہیں اوراعلی جگہلائیں۔ اس کے بعداس واز نینے والے نے دوشعر پڑتھے جن کا زرجمہ یہ ہے ہیں نے زیارت کے لئے اپنے سے بھت رکھنے والوں کو بلایا ہے لوران کے علاوہ کسی کو نہیں بلایا ہے لوگ بمرے گور کو طرف اکرام کے ساتھ آئے ہیں۔ بہی مبارک ہیں ہے کہ لوگ بھی اور وہ ذات بھی ہیں نے ان کو بلایا۔ (دوض)

(۱۵) محفرت ووانون مندی ولائے ہیں میں نے کیت اورون ہو کو برایا کے یاس دیکھاکہ وہا وم رکوئ سجرے کررہ ہے۔ بیل سے وجید کہ اُری کرنے سے فارس المندري بيور وه كين لكاكر وابسي وان كر اجازت ما مدا جور الت من ميں نے ويکھا كہ يك كاغر كارجيا ورسے كواس الله والد بالدجل شه نه جو زی عرف والد بری مغفرت و راسی . کی الم ف سے سے سے ایکی اسرار رمارہ كى طرف ب كرتوواليس جواجا اس طرق كرنير \_ الكي يجيد سب كري الخول الديك روا (۱۲) سهل بن عبد ستر فرما ... بین که سی وی ۵ و وی ک سر تخد میں جول رکھنا اس کی ولت کا سبب ہونا ہے ورسرف سرجل شاننے کے ساتھ سے واس کی ع تن كاسب بولاے من فر بہت مرول ایسے دیات بر بولیسونہ سے وا عبدالله بن سه يوز بك بزرك من برالدجس شانه كي خاص عطاء تهير اورت انعامات سے وہ ووں سے جمال کرایک شہرسے دوس شہری کیرتے رہتے سن اس حرح منور مرور بالنبيات وروبال بهن طول قيام كيا ويوست ن كياكه الله شهروس توسيد في بهنت زياده فيام كيا كيف كيد برين اس ننهرس كيون نه خد در اس سے با کونی شد نہیں و کھیا جس میں اس شد سے زیارہ و تشکی ورزی ن زل ہوتی ہوں سے تہرین صبح کو اور شام کو فرستے ترہے ہیں۔ یں سے سہری

بيا برس عجائبات ديكهم بن - ذريقة مختلف صورتول من بهت الترك طواف أرات براوري مسلفته نه بونا - اكرس ان سب عانبات كوب ن كرون بوس نے مدر دیائے ہیں توجن کا ایمان رکامل انہیں ان کی عقلیں اس کور داشت سے نہ كرسكس في بين في در ، فت كي كم تحييل فداكي قسم كيد اسين ديك بوي عيابات بھے ہیں ساز ۔ کہنے لگے کہ کوئی ولی کامل جس کی والیت سیم ہو یکی ہوایسا نہیں جو مرتع لی شرب میں اس مقربیں نہ آت ہو۔ انھیں لوگوں کے دیکھنے کے واسط میرا بہار قیام سے بس نے ن بیں سے بک ساحب کو دیکھا جن کا نام مالک بن قیم جینی تق دہ آئے اور ان کے ہاتھ س سے گوشت کی خوشبوار ہی تھی میں نے كه كمتم شايرا بهي كها، كه كرائع بوء كمن لك استغفر التدس في تواكم عفة سے کی نہیں کھایا البتہ اپنی والدہ کو کھان کھل کر آیا ہول اور جلدی اس لے ن مكه مكرمه مين بين كى ممازيين منزكت كراون وعدالله كين بين كرجهان عداك ي شھے اس جگہ کا اور مکہ مکرمہ کا نوسو فرسنے کئ فی صلہ سے (ایک فرسنے نین میں کا ہوئے توسائیس مومیل ہوئے کے عاد اللہ نے جھے اوجیا کہ تھے سرفضہ کا المنان آل ؛ سهل من بن سر سر سر أر يتان آليا - كين لك التركاشكري ك تجيم يك مؤمن آوي مز . وربعض بزركول نے بان كيا كم انحول نے عبرترين کے گردوشوں کو در سیا کو ور وی او کولیا اوق ت دیکھا ور رادہ ترجعی شب بن ور دورت ورج شنع کے نب بن دیک اس کے بعد درمی کے ابرار ى زردى المان المانى درك - (روض)

مار نے می مین مید سک جیب که وه شده رود تھا، جی کوگیا ورطوات کرتے ہوئے اس نے جرا سود کو بوسد دینے کا رود کیا اور نترائی کوشش کے باوجود بیوم کی کثرت ہے اس بر قدرت نہ بھوئی۔ تے پیس صفرت زین قبدین مغلی بن اور م حسین حواف کرتے ہوئے جراسود پر تینجے تو ایک دم سار فیع کھیر گیا اور ان کے رہے مدیم و مرجو یا وہ عینان سے بوسر دستے بیار دیئے ،

كسى نے ہشام سے پوچھاكريركون شخص سے (جس كااعو از شاہز دے سے بنى زمادہ ہے) ہشام نے کہر دیا کریس نہیں جانتا علماء نے انکھامے کروہ و بن اوتجہز الخان بن كرانكاركرتا يحاتاكم اس كے مصاحبين وغيره جو شام سے اس كے سرتے ئے ہوئے سے ان کے دلیاں حضرت زین العابدین کی وقعت زیا دہ یں انہو اور يربنوا مبرابل ببت كى وقعت كوكوارا ندكرتے تھے۔ فرزدق جوعب كالشورت ع وہ بھی وہاں کھراتھا، اس نے کہا میں ان کوجانتا ہوں بھراس نے یہ جند شعر برہتے مہ هٰذَا ابْنَ خَيْرِعِبَادِ اللهِ كُلُّهِم ١ هٰذَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطَّاهِرُ لَعَلَمْ هن اللِّن ي تعرف البطعاء وظاته وَالْبِيْتُ يَغِرِفُهُ وَالْحِلْ وَالْحَرَمَ يَكَادُ يُنْسِكُنْ عِنْ فَانَ رَاحَتِهِ وكن الحطيم إذا ماجاء يستالم مَاقَالَ لَاقَطَّرِالَا فِي تَشَهَّرِيهِ كُوْلُ النَّشْقَالُ كَانَتَ لَاءُ وَنَعَمْ إِذَا رَاتُهُ أَنْ يُشَّ قَالَ قَابِلُهَا رالى مكارم هذاينتهى أشرم إِنْ عُدَّاهُلُ لِشَّقِي كَانُوا أَيْمَتُهُمْ ٱوْقِيْلُ مَنْ خَبْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ قِبْلُ لَمْ هذا بن فاطمة إن كنت جاهد بجكره أنبياء الله قدّ حمو وَكُنِينَ قُولُكَ مَنْ هَذَا بِضَائِرِهِ مُ الْعُرَابُ نَعْرِفُ مَنْ آنْكُونَ وَالْعَجْرِ.

يُغْضِي عَيَاءً وَنَعْضَى مِنْ مَهَابِيهِ فَكُو يُكُو رِالَّهُ حِيْنَ يَبْتَسِمُ

جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں ہیں سے بہترین کی اولادہ یہ متقی پاکساف
اور مردارہ بیٹر وہ شخص ہے جس کے قدم کوسالا کہ جانتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو
بیت اللہ جانتا ہے اس کو حل وحرم بہجانتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب جراسود
کا بوسہ دینے کے لئے اس کے قریب جائے تواس کے انتحوں کو بہجان کر قریب ہے
کہ جراسود کا کونہ اس کے انتحوں کو بکرنے اس صورت میں باختوں کی خصوصیت س
وجہ سے کہ جراسود کے بوسہ کے وقت دونوں ہائے اس کونے پر رکھے جاتے ہیں۔
اس مطلب کے موافق کن انعظیم سے مجازا کن کوبہ مراد ہوگا۔ اور ہوسکتا ہے کہ یہ ترجمہ
اس مطلب کے موافق کن انعظیم سے مجازا کن کوبہ مراد ہوگا۔ اور ہوسکتا ہے کہ یہ ترجمہ

كا جائے كه جب يرشخص طون كرتے بوئے حطيم كى عرف سنجنا ہے تو قريب كحظيم والاكونهاس كے إنتقول كو يسحان كران كو حوث كے لئے يكوك \_ سمطلب کے مواق رکن الحظیم این ظاہر یہ بوگا اور ہا تھوں کے بہی نے کی تصوف سے عطا اور جود کی کنرت کی طرف اشارہ بوگا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے تیمی از نہیں کہ زرجے معنے نہیں کے ہیں) یعنی کھی کسی الکنے والے کواٹکارنیس کیا اور بح کا طبیہ کے کہاس يس لا الديس لاكبنا يرتاب اس كى مجبورى ساورير برستحيات بي برسادا ہے اگر سے مجبوری مزہوتی تواس کی زمان سے لا کہی نہ کا ، ۔ جب قبلہ قریش ا كرم مين مشهور فببله ہے اس كود يكه تاہے أو كينے والا بے ساخته كہروتيا ہے ياس کے اخلاق پرکرم کا منتہاہے لینی اس سے زیادہ کریم کوئی نہیں اور حبّ کہیں ابل تقوی کا شمار ہونے لگے تو یہی لوگ اس میں بھی مقتدا ہوں کے اور جب بہ بوجیامات کاکرونیای بهترن مستبال کون س توانصیل اوبول د طرف نیمیا أتخيب كي راوتبنام! اگر تواس سے جابل سے توشن كريد و طمة كى اور دے وہ اسی کے نیا (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نبوت منم کر دی گئی۔ تیزاییک کم بیکون ہے اس کو عیب نہیں لگا اجس کے بہجانے سے تونے انکار دیااس کوع ب جاتا ہے تجم جانتاہے۔ یہ وہ شخص ہے جو حمال وہرسے اپنی آنکھ یہ جی رفت ہے اورساری دنیا اس کی عظمت اور بہیت سے آنکھ نیے رکھنی ہے کوئی شخص اس کے سامنے س وقت تک رعب کی وجہسے بات نہیں کرسک جب تک کروہ خندہ بیت ہے ييش ندآئے - ( شعار کا ترجم ختم ہوگيا ۔ صحب روض نے اسے بی اشعارت کے ہیں۔ یہ قصدہ بڑاسے اور

صحب روض نے ہے ہی اسمارس سے ہیں۔ یہ تعمیدہ براہے اور
بہت سے اشعار شاعر نے ان کی اور اس فاندان کی فضیات ہیں برجستہ کیے ہیں۔
وفیات الاعیان، مراة لجنان، حیاوۃ الجیوان وغیرہ یں اس قصیدہ کو ذکر کی ہے اور
نصید اس قصیدے کی مستقل مثری ہے اس بین نقل کیا ہے کہ بہت م نے اس قصید
کوشنا تو غصے ہیں آکر فرزدق کو فید کرا دیا۔

در تقبقت مفرت رمن العابدين كى عبادت اور بودوكرم التي برسط سوے تھے کہ ان کے واقعات کا اختصار بھی دشوارے - رات دن بس ایک مزار ركعت نقل را ماكرت عصا ورجب وضوكرت وجرب كارنگ زرد مومانا اور جب نماز کو کھڑے ہوتے تو بدن برکیکی آجاتی کسی نے اس ی وجہ لو تھی تو فرمایا تمحیس نیرنہیں کہ کس یاک زان کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں وایک مرتبہ سی رے يس تنے كر گھر بين آگ لگ لئى - لوگوں نے شور محايا، اے رسول الترا كے بعة ! آك لك لكي آك آك . مربه اطمينان سے نماز يرصة رسے جب فريع ہوئے آوا ک بچہ بھا جی تھی کسی نے ان سے بوتھا تو فرمایا کہ اس سے زیادہ سخت آگ (بینی جم کی آگ) کے خوف نے اس کی طرف متوقیر نہ ہونے دیا۔ آب کامعمول تھا کہ رت کو اندھیرے میں اور شیدہ لوگوں کے کھول پرجازان کی اعانت فرماياكرتے تھے اور بہت سے كيمانے البے تھے جن كاكزارا آپ كامار برشفااوران كوبيكي ينزنه جلتا تحاكم بركون شخص سے جب سے كانتقال بواتو معدوم ہوا کہ سو گھر مدینہ طبیب س ایسے کے جن پر آب خری فرمایا کرتے تھے اروپ حضرت امام ماست كارشادسي كم فعاندان أوت بين حضرت ين مرت جيها شخص كوني بجهي نه تهما زليعني المينية زماني يجلي بن سهير سكيتي الربار بالتي و نارن مين بعيني حفرات كالزائرين في إياب ان من آب افتال ترين من سعيدن المسبب تي الم الب من راوه متفي من الدنس را من دند براي در الما دند براي ا آب في كولنز بندك إلى اوراترام بالريف كاوقت يوآب كا يه وزرد موكي درلبيك بناكسك والون الحاوتها كراب المكساس المثقاء أوزيا مرافيه توف ہے ماہیں ہوا ہا۔ الا البیک نہ امر ویا سنة ماكر جب واور النا المراليا كرا مزام ك وقت لبهك كنا مناوري به أنواك ك بيب بنها ورباء برك بورس ری سے ارائے ور الے کے ختم کے ایک اسورت رہی کرجیب بیا کندی

حالت بوتى ومفرت امام مالك المسات القارك الباسب كرجب مفرت زين العابدي فے احرام با نرصا اور لیک کہنے کا اردہ کیا توبے ہوش ہوکر اوسی یرسے گرگئے اور برى توك كني- (تهذيب التبديب) حضرت زین العابدین سے بڑی حکمت کے ارشادات کیا اول سی نقل کے کے ہیں۔آپ کا ارتبادہ کہ الشرجل شانہ کی عیادت بعض لوگ اس کے خوت سے کرتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے (کر ڈنڈے کے زورے کام کری) اورین لوگ اس کے انعامات کے واسطے کرتے ہیں یہ تاجروں کی عبادت ہے اکم ہرکامیں کمائی کی فکرہے) احرار کی عبارت بیہے کہ اس کے شکرس عبارت کریں۔ آب کے صابرا رہ صرت امام محرباقر قرماتے ہیں کہ مجھے میرے والدھرت زین العابدین العابدین الم وصیت فرمانی ہے کہ یا بی قسم کے آدمیوں کے یاس مت بیشانا حتی کہ راستہ چلتے بھی ان کا رفیق سفرنہ بننا،ایک فاستی شخص کہ وہ ایک لقمے کے برلے ہیں تھے ہے دے گا بلدایک لقے سے کم میں بھی ہے دے گا۔ ہی نے وال كياكم ايك لقي سے كم كاكيامطلب ، فراياكم خض اس اميديك لفتكسي سے مل جائے پیروہ اس کی اربداوری تھی نہ ہو۔ دو تمرا بخیل کہ وہ نیری سخت حاجت کے وقت بھی تجرسے کنارہ کشی کرے گا۔ تعبیرا جبوط بولنے والاشخص کہ وہ بنزلاس بالركے سے جودورسے یانی معلوم ہوتا ہے وہ قربیب آنے والوں كودور بتائے كا دور ہونے والی جزول کو تریب کرکے بنائے گا چو تھے لے وقو ف احمق سے دور رمناکہ وہ نفع پہنیانے کا ارادہ کرے گا اور نقصان بہنیادے گا۔اسی وجہ سے كيا گيا ہے كہ سمحدار دشن نادان دوست سے بہترہے يا بحوس اس سے دور رمنا ہوا ہے رسننہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہواس کئے کہ ہیں نے ایسے شخص كوقرآن يأك بين تين جگه ملعون يايا - ( روض ) (۱۸) حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادہ حضرت امام باقر محدین فی جب ج كونشرك ك أوربت الترمزيف يرنظر بدى تولت زورس دوخ

کرجینین کل گئی ۔ لوگوں نے کہا کرسب کی نظری ادھرلگ گئی آپ جینیں نہاری۔

زمایا کہ شاید المدّجل شان میرے دونے کی دھ سے رحمت کی نظر فرمالے جس کی دھیہ سے

کل قیامت کے دن کامیاب ہوجاؤں اس کے بعدطواف کیا ادرطواف کے بعد مقام ابراہیم پرجا کر نقلیں پڑھیں تو سی ہے کہ آنسوؤں کی دھ سے بھیگ گئ تھی ۔ آپ نے ایک ساتھی سے ذمایا کہ شجھے سخت رنج ہے اور میرادل سخت فکریس معنول ہے کسی نے پوچیا کہ آپ گوگس چیز کا رنج ہے ذمایا کہ جس کے دل یں اللہ کا فالص دین داخل ہوجائے دہ اس کو اللہ کے ماسولی سے فالی کر دیتا ہے ادر دنیا ان چیز دل کے علاوہ اور کیا چیز ہے جی بہی سواری ہے جس پر سوار ہو کر آئے ہو دنیا ان چیز دل کے علاوہ اور کیا چیز ہے جی بہی سواری ہے جس پر سوار ہو کر آئے ہو گئیا ہے جو کھایا ہے جو کھایا

(١٩) حصرت ليث بن سعر كيت بن كريس سااه ين يبدل ج كوك. جب میں مکہ مرمہ بہنچ گیا توعصری نمازے وقت جبل ابوقبیس برحردو گیا وال میں في ايك صاوب كو بين ويكياكروه دُعائي مانك رب بين اور يُورِبُ يُرب أنى مرتبه كهاكم دم تصنع لكا يحراكنون في يُدرتاه يارتاه اسى طرح كهاكم دم تكلف نكايمرى طرح بالله بالله كيت رب كرم كفن لكا يعراس عرب ياح يك حق لكا ارية رب يعراسى طرح يا رُحملن يارخملن يعريا رُجيميا رُجيميا رُجيم الرحيم السي طرح كما كروك لگا۔ پھر ما اُرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بھي اسي طرح كماكه سات مرتبردم كھنے لگا۔ اس كے بعدوه کہنے لئے باالتہ میرا انگوروں کوجی جاہ رہاہے وہ عطافرما اور میری جا دریں مرانی ہوئیں۔لیٹ کتے ہی کہ خدا کی قسم ان کی زبان سے یہ لفظ ہورے سکے کھی ہیں تھے کہ میں نے ایک توکری انگوروں سے بھری ہوئی رکھی دیکھی طال تکراس وقت ردیے زمین پرکہیں انگور کا نشان بھی منہ تھا اور دوجا دریں رکھی ہوئی دیکھیں اندل نے انگور کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ س بھی ان بی آپ کا تربیب ہوں فراید كيد ويس نے كہا جب آب دعاكر رہے تھے توش آئين آئين كبر رما تھا۔ ومانے

میں بارہان کی فدرمت میں ماعر ہوا۔ یس نے سمنتہ تین عبارتوں یں سے کسی نکسی میں مشغول بایا تمازیا ملادت باروزہ اور بغیر دضو کے حدیث نقل نہ کرتے تھے تنہہ نہا سفیان وری و مانے بس کہ میں نے حضرت جعفرصادی سے سنا فرسانے تھے كه اس زمانے میں سلامتی كم ياب ہوگئی اور اگروه كہيں مل سكتی ہے تو گوشتر كم : ق ميں ہے اور اگراس میں نہیں (یعنی میترنہ بوسکے) تو بھر میسوقی اور تنہائی میں نوش كى جانے ليكن تنهائي أن وى كے برار بنيس وسكتي اور اگروبال بھى نم بوسكے تو بجم مجب رہے ہیں ، اور جیب رہ ان ان کی کر بری نہیں کرسٹ اور گرف وقتی سے بی نه بوسکے تو بجرسلنب ص ورکے کارم س اور سعید تنے۔ وہ سے جوابین طنسس سن خلوت اوريكسوني يائے -

حضرت جعفر أبية إبدوارك مدابت معصور كرم سلى سرعليه ومرك

ارشادنفال كرتے بي كرجس تخص برالنوس شانه كاكوني انعام بواس و مزور دي ب کراس کا شکراد اکرے اورجس بررزی بین ننگی ہو وہ استعقاری کترت کرے اور

جس کو کوئی پربشانی لاحق ہووہ لاحول بڑھاکرے۔ (روض)

(٢٠) عنرت تقيق بلخي وفواتي بل مين كويين كوين عج كوجاريا تقارات ين قادسيدالك شركانام ب) ين أنزا- بن لوكول كى زيب وزينت اورأن كا بح اورکٹرت دیکھر الم تھا میری نظر ایک نوجوان خواصورت برٹری کہ اس نے کیروں کے اور ایک بالوں کو کیڑا ہیں رکھا تھا یاؤں ہیں جو اجھی تھا اور سب سے علی و بنگا کفا۔ یں نے خیال کیا کہ بیراؤ کا صوفی قسم کے آ دمیوں میں سے معلی ہوتا ہے كررائے بيل دورروں بربوج اي نے كا۔ بين اس كوجاكر فہائش كروں اس خیال سے یں اس کے قریب گیا جب اس نے تھے اپنی طرف آتے دیکھا کہنے لگا ات تين إلى المنافر المنافر القال القال القال القال القال القال المافر المافر المافر المافي القال المافي المافي القال المافي المافي القال المافي المافي المافي المافي القال المافي سے بچواجیس کران کناہ ہوتے ہے اور سر کہ کر مجھے جیود کرمل رہا۔ یس نے سوا کہ یہ تورزی مشکل بات ہوکئ میرانام لے کر (حال نکہ جھکو جانتا بھی نہیں) میرے دل کی بات کبر کر جل دیایہ او کوئی واقعی بزرگ آدی ہے بین اس کے باس جاکرانے گیان کی معافی کراؤں ہیں جلدی جلدی اس کے بیچے چلا مگروہ میری نظروں سے غائب بوكياية برجلاجب بمواقصه بنتج تودفع اس يرنظ بري كم وه نماز بره رب وراس کا بدن کانب رہاہے اور انسوبہ رہے ہیں بین نے اس کو بیمان ایاور اس كى طرف برساتاكم ابنے أس كمان كى معافى كراؤں مكريس فيے اس كى نماز سے فراغت کا انتفار کیا اور جیب وہ ساام بھیر کر بیٹی آتوس اس کی طرف بڑھ جب اس نے جھ کوائی طرف بڑھتے ہونے دیکھا آو کیے گا ،اے منبل ا بڑھو ورزن العَفَّ رُبِّينَ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَارِعً ثَمَّ أَفْتَارَى (موردهم ور بالشبين برا بخشف والربول اليه لوگول كاجو توب كرليس ور بان مي آبن اور مجتر سيريت راستي يرق كم ربس بيرا بين يزندكر وه بجريل ديا بيس ني كها ميخف

تو ابرال میں سے معلوم ہوتا ہے دوم تبرمیرے دل کی بات پرمتنبرکر کیا ۔ پھرجب بم زیالایس سنجے تو دفعة میری نظراس جوان پریرسی که دوایک کنوئیں پر کھااے ایک بڑا ساسالہ اس کے ہمیں ہے اور کوئس سے بانی لینے کا ارادہ کر رہائے اکہوہ بالدكنوس من كريرا - بن اس كى طرف ديكدر بالحقاءس نے آسان كى طرف ديكھا اورایک شعر رایداجس کا ترجمریه به کرتوبی میرایرورش کرنے والاہے جب پس ساسا ہوں یانی سے اور تو ہی میری روزی (کا ذریعہ) ہے جب بس کے اے کا ال دوران اس کے بعداس نے کہااے میرے اللہ مجھے معلم سے اے برے معبود میرے آقا كراس ببالے كے سواليرے ياس كھ بنبس ہے يس اس بيالے سے بھے خودم نزور. مقبق کہتے ہیں درا کی سم میں نے دیکھا کرکنویس کا بانی اور آگیا اس نے اچھ بڑھایا در یبالہ یانی سے بھرکر نکال لیا اوّل وضوکیا اور جار رکعت نماز پڑھی اس کے بعدریت الطاكرك الك الك محتى عركراس ببالے بن والتا جا احدال كوبلاكري را تخابیں اس کے فریب گیا اورسلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا۔ بس نے کہ الدرنے جونعمت محس عطائ ہے اس سے کھواینا بچا ہوا تھے بھی کھلا دیجنے۔ كہنے الكاكہ شقیق اللہ جل شاہر كى ظاہرى اور باطنی نعمتیں ہم پر ہے ہے۔ رب کے ساتھ نیک کمان رکھو۔ یہ کہ کروہ بالہ مجھے دے دیا۔ بین نے جواس کونیا توندای سماس میں ستوادر شکر کھلی ہوئی تھی اس سے زیادہ خوش ڈانقرادار سے زبارہ خوشبودار چزیس نے کہی نہیں کھائی تھی ہیں نے توب یہ ف کریا جس کی برکت سے کئی دن مک نہ تو مجھے بھوک لگی نہ بیاس لگی۔ اس کے بعد کہ مگرمہ داخل ہونے تک بیں نے اس کو نہیں دیکھا جب ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ بہنچ گیا توہیں نے قبۃ النزاب کے قریب ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب نماز رطعتے دیکھا براے ختوع سے نماز بڑھ رہا تھا اور خوب رور ہا تھا صبح تک اسی طرح نماز بڑھتا رہا۔ جب ضبح صادق ہوگئ تووہ اسی جگر بیٹا تسبیح بڑھارہا اس کے بعد صبح کی تماز يرصى اور كيربيت التركاطواف كيابهروه باسرجاني لكاتويس اس كي بيجهداك كيا.

باہر ماکرد کھا تو رائے بیں جس مالت پر دمکھا تھا اس کے بالکل خلاف بڑے منتم خدم غرم اس ك و توريس جارول طرف سي اس كو كيسر ركدا بسار مرك وط بورے ہیں بین نے ایک سخص سے جو میرے قریب تھا دریافت کیا کہ برزگ کون یں واس نے بنا اکر رہ عفرت موسی ہی جعفرصادی کے صاحب زادہ ہیں۔ اللے اجب ہواورس نے خیال کیا کہ ریجائب واقعی لیسے ہی سیرکے ہونے جا سکن اردنس حافظان جرشے تہذب میں کھ ہے کہ حضرت موسی کا تمریم کے من فید بہت بن ان عنزات کالو او بینای کیاہے کہ براس فاندان کے جاندسوری اور تارہ بیں تی تالی شادر اس فاندان بی می و و صوسی جو برا در افلاتی کمال رکها سے جمال کے ہم جبیوں کی برداز بھی نہیں ہے سیدوں کے خاندان کا معمولی سے معمولی آدی بھی کون عجیب عادت اسے اندر رکھتا ہے۔ تيرى أسل أربي ب مخير بخيروركا أو ب عين أو رتراسب كيما أ أو ركا (٢) حضرت الوسعيد خزار فرمانے بين كرين محدرام بين كيا توبي نےاك فيركوديك أرس كي بدن يردويك بوال كررا ۔ یہ سین نے اپنے دل میں سوماکہ ایسے بی لوگ آ دمیوں پر بوجھ ہونے ہی اس نے میری طرف دیکھا اور برایت پرسی -وَ اعْلَمْوْا نَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا اس كايفس رسوله الرص شاعرا حاشاب فِي النَّفْسِكُو فَاحْنَارُولًا -اس يتروي محد رت دول يراعي اس سے ڈرہتے ریا کر و۔ (4. 5. 5. 5. ) ابوسعید کت بی کریں نے این وارسی این برک فی ستہ توبر کی او ا ے مجھے آوازدی اور سائیت بڑھی:-وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِةِ وَ يَعْفُوا عَن

تتات (تورىع)

اوروه الى ال الدين الدين الدول تو- بول كرا ما او يمام كن بول كومون. اردتاے اردی

(۲۲) ایک بزرگ کیتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ساتھ وا رہے تھا راسنے میں میں نے ایک عورت کو دمکھاکہ قافلے سے آگے آگے جاری ہے میں نے خول كياكريه صعيفهاس لئے قافلے سے آگے جل رہی ہے كركہيں فافلہ كاساتھ نہ جوٹ جائے۔ میرے یاس جندورم مصے وہ میں جب سے نکال کراس کو دہنے لگا،اور اس سے میں نے کہا کہ جب قافلہ منزل پر تھرے تو شجعے تلاش کرکے مل اینامیں فالد والوں سے کھر جنرہ جمع کرے تھے کو دے دوں گا اس سے سواری کرایہ کرلیا۔ اس نے ایا اور کوکیا اور مھی میں کونی جیزلی تو وہ درم تھے وہ اس نے گئے دے دیئے اور سر اکر تولے جیب سے لئے ہم نے عبب سے لئے۔ اس لے بعدی نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ فاند کعبہ کا بروہ پکڑے ہوئے جنداشعار بڑھ ری ہے جن کا ترجمہ ہے اے اول کے جوب امیرے لئے تیرے سواکونی نبس آج تو رهم اردے اس برجوت برارت کو حربون میراصبر الاورتیرا استاق بہت ر سال ورول و س انظارے کروہ ترے مواکسی سے بھی جبت کرے ، توبی ار سورت و الدار مساوی مری مرد بے کاش مجھے بیمعلوم ہو جانا کہ شری موت کے ہوست کی تھے جنت سے اس کی تعمین مقصور نہیں تھے جنت اس سے مطلوب ہے کہ س بیں تیرا دیدار ہوگا۔ (روض ایک) (۲۲) ابوعد الرحمٰ خفیف می کمنے ہیں کہ میں جے کے ارادہ سے بیا ہوا بقار يهني اورمبرے رماع بين صوفيانه رغم تفاليتي عقيدت كى بختلى، محاميے كى تترت اورات کے ماسوی کویس پنت ڈال دینا۔ بیں نے جالیس دن کے کہنبیں کھا۔ منربيا اورحنزت جنبيد بغدادي حركتي خدمت ببس بحبي حاشرنه بوااور بين مروفت یاوندورسا اسی مالت بین بندا دسے بھی حیل دا۔ یس نے جنگل بین ایک منوش بر الك برني كوياني سيئة دياد المناح برائي تدريد كالمدرى المدرى المراسي تولي ہرنی اس سے بیل سرائی دو جھی سے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کے

یس نے عرض کیا اے میرے سردار! میری قدر تیرے یہاں اس مرنی کے برا ہر بھی نہیں ، تو یس نے اپنے تیجے سے ایک آواز شنی وہ یہ نفتی کہ ہم نے برا امتحان کیا عقا تو نے عبر نہ کیا (شکوہ متروق کر دیا) جا کنوئیں پرلوط جا بانی ہی ہے ۔ سرنی بغیر پیلا اور رسی کے آئی تھی، تیرے پیس بالہ بھر لیا اسی سے بیس بان بھی بیتیا رہا اور وضو بھی کرتا رہا گر وہ بانی ختم نہ ہوا یہاں تک کریس مدینہ ظبیبہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد جے سے فارغ موکر جب بیں بغداد بہتیا درجام عبداد سے گیا۔ اس جند ہی نظر فجہ پر بڑی ، فرمانے لگے کہ اگر تو مبر کرتا تو بانی تیرے قدموں کے نیج جند کے اس میں کے ایک کہ سے اس کے ایک کہ اگر تو مبر کرتا تو بانی تیرے قدموں کے نیج جند گئا ۔

(۱۲۲) ایک بزرگ فرماتے میں وہ جنگل میں جارہے کے ان کوایک اعیر مے تونظے یاور نظے انرجارے کئے دورانے کیڑے ان کے یاس کئے۔ ایک ی انا باندند رکھی تھی اور ایک میادر کی حکر اور تندر صاب نہ نہ اور کی کیا نے کی جیز نہ مالے۔ نے اپنے دل میں کہا کہ اران کے در تی ان کے ساتھ ہی مک لیا۔ کرنی بڑی مخت یز رہی تھی ہیں ہے اس سے سے سے مہتون ارس مي دري كاندن الدين درس الرسال الارداد و روايات د مي سايد ال جائے گا۔ اس کے کھواب نہ دیا فاموش جل ارہا۔ حصوری در نے بعد سے سے کہاکہ م سے اور اسے ہو مررے ہوتو میں بوترین و عوری دیری نے ياول جل اول محموري در مرات اول جل لو وه كم على مراد الساع مول و ہوئے کے دریت نہیں بڑھی۔ میں نے کہا بڑھی ہے۔ کے کے ان ہوران صلى الترعليه وسلم كابرارشاد تهين يُزب ومِنْ تُحسِّن بِسرعِر سمَارُ و عاد إلى المعنية ا کوئی کے سام کی تو بی بی سے سے کے بیت کا تھے رہ ہے ہم کہ دوہ تیب میں 

وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کینے لگا کہ تھیں باس لگ رس ہے ہیں نے م ربیاں - اس کے بعدیم آگے چلتے رہے گر تھے بیاس کی اتن شدت ہوئی ، دم کشنے لگاوہ بھرمیری طرف متوجر ہوا اور کینے لگاکیا باس لگ رہی ہے۔ بیرنے كهابل بياس تولك ري ب مرتم بن اس وقت كياكر سكتے بواس فير بن ہے سالہ لیا اور سمندرس گھس گیا اور بانی بحرکر مجھے لاکر دما کہ لوبی لو- میں نے بو اس کو بیا تودربائے بیل کے ان سے زیادہ سطاادر زیادہ صاف تھااوراس سے ج کھاس سابھی تھا۔ بیس نے اپنے دل بیس کماکہ یہ توکونی بڑا دلی الترہے اب ویں کے بہاں کہتا جب مزل رہبنوں گاتوان سے درخواست کروں گا کہ تھے بھی اپنے ساخدر کھیں۔ وہ وہ میں کھوا ہو گیا اور کہنے لگاکہ تھیں کون سی صورت بسندہے یو تم آگے آگے جلو بیس آگے جلوں - س نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر سہ آگے بن دما تو ایس به بوکه می ساخد نه لگ سکون اور به محدے قوت بوجائے اسے س الله اور حلة بطة كسى جديده واذل كاجب وبال يهجي وي اس سے درخواست کردن گاکہ مجھے اینارفیق سفربنا لے۔ مجھے بیرخیال آیا ہی تھ دن كين الله كرا يا توتم آكة برده ماويس بهال بالحدمان ول- ياتم بالحدماؤين جانا ون ميرامخدارا ما خونس وسكنا يدكيدكر بيرجاوه جا-يس ايك منزل يرسب وہاں میرانک دوست مقاان لوگوں کے سال ایک شخص بھار بڑا تھا میں نے بنا يهالمان كورياكه اس س عدر سايان اس بهارير يحترك دور الخصول في بحراكا -وہ الندك فضل سے اسى وقبت اليما ہوگيا۔ اس كے بعد ميں نے ان اواول ك ن غیر کے متعلق دربافت کیا کسی کو بھی اس کا حال معلوم نہ تھا سب نے کہدریا الممين توسى كوسي ديميا - (روض) ادم ينج فيخ موسلي كيت بن كريس في جنگل يس ايك: بالغ نزكاديك كد

دیں بنے فلے موسلی کہتے ہیں کہ میں نے جنگل میں ایک ، بالغ اڑاکا دیکھا کمہ
یہ میں جن رہے ورس کے ہونوف حرکت کر رہے ہیں میں لے اس کوسلوم کیا

د برمیں جن رہ کا جو ب دیا ہیں نے کہا تما جزا دے کہاں جا رہے ہو جسے لگا کم

بیت الله متربیف جاریا ہوں۔ ہیں نے کہا کہ تھارے ہونا وکت کر ہے کھ كے لكا كر قرآن متراہات يردور ما عمال بين ہے كہ ابنى و مرسمت بي تب ہے ۔ ا نے لگاکہ میں دیکھتا ہوں کہ موت تھے کہ عمر والوں کو ایس برزایتی ہے۔ سے كما تمال عارے قدم جيو كے بي اور راسترببت دورت كينے ليا كرميرا كام قدم اعلانا مے اور الن میل شانهٔ کا کام مقصود رسیانات سے سے ایک کوئی تو تہ کوئی سوای ؟ کنے لگا کہ میراتوشہ بقین ہے اور میری سواری یا ؤی ال میں نے رہایس تورد ٹی اوریانی او بحتا ہوں۔ کینے لگا جی اجان! اگر کوئی آدمی تحدیث بایائے تو تھے تیں میر سا ہے کہ اس کے کھر کھانے کے واسط این کھانا اے والے اور کہا تا کہ اسل کہتے لگا كرمرسه أقاني الين بندول كواية كهر براياست اورز، ربت كاجازت دى سے ان لولوں کے ضعف بقین نے ان کو جبور کر رکھا سے کہ اپنے توسفے ساتھ لئے جا اسے یں۔ کھے تو بیات بہت : بستد ہوئی اور یس نے اس کے حترام کالحاظ کسیا اليي ولت مين تمحا إخيال ہے كه وه تي نسائع كر دے گا ويس نے كها مركز تهين ماشاو کار ۔ اس کے بعد وہ بحے نظرے نائے ہوگیا۔ میں نے بھراس کو مکہ مردیس ريكها جب اس كى نكاه تبدير يرى توكينه الكريا بين الم الب تك بهي بينا اسى صعف لیس پر ہو ، اس کے بعداس کے اعداس کے اے چند شعر بڑھے جن کا ہر تر تمہے سارے جمانون کامالک میری روزی کا ذخر وارے میرس کیوں خلوق کوائی وزی ك تكليف دون - يرك مالك نے جو كو يرا نفح اور اقصان ہے ميرے بدا اور سے پہلے میرے مقدری اکھ واسے و دمیری فراخی کی مالست میں بڑی خشا كرف و المها دريس تلدستي من ميري نيك نيتي مداس تحي ع جديدا كرميرا عاجز در بے وقوت ہونا میری روزی کونہیں بٹا سکا ایسے ہی میری دہانت میری وُزی كونها ليستي ملتي - ( روض)

ر ۲۹) ایک بزرگ کیتے ہیں کہ میں جازے جنگل میں کئی دن تک اس الت میں رہا کہ کیجد نہ کھایا۔ ایک دن میرا دل روٹی اور گرم گرم باقلار عب کا مشہور کاان اوسے کی سم کا ہوتا ہے ) کو جال میں نے سوجا کہ میں جھل بیابان ہیں ہوں اور بہاں
سے واق کک کی مرافت بہت دور ہے یہاں گرم گرم باقلا کہاں ہیں اسی
سوچ میں تھا کہ ایک بروآ واز لگا آرا بلالے لوگرم روق باقلا ہیں اس کی طرف
بڑھا ہیں نے بوچا گرم ہے ، کہنے لگ ہاں گرم ہے اور اپنی لنگی بچھائی اس برین فا
اور گرم گرم باقلار کھا اور کہا کہ لوگھاؤ ہیں نے کھایا کہنے لگا اور کھاؤ ہیں نے اور کھی کھالیا بھر ہو تھی مرتب اس نے تقاضا کیا ، ہیں نے اور بھی کھالیا بھر ہو تھی مرتب نے اس سے پوچھا کہ اس ذات کے حق کی قسم جس نے
نے جب تقاضا کیا تو ہیں نے اس سے پوچھا کہ اس ذات کے حق کی قسم جس نے
ہوں یہ کہ کہ وہ فائب ہو گئے۔ (روض)
ہوں یہ کہ کہ وہ فائب ہو گئے۔ (روض)

الای عہر دوہ میں باوسے ورد میں کہ مجھے کمہ کر مدکے داستے میں ایک ایا ہے طاح کوسط کر جمل رہا تھا میں نے پونیا کرتم کہاں سے آئے ہو کئے لگا سرند ہوئے گا سرند ہوئے ۔ میں بڑے بوجے اور جرت سے اس کو دیکھنے لگا دیش برب کیا دیکھ دہ ہوئے ۔ میں بڑے ہیں نے کہا تمھارے ضعف اور سفر کی درازی سے تعجب بیں بڑا گیا ۔ کہنے لگا کہ شفیق اسفر کی دوری کو میرا شوق قریب کر دے گا اور میرے خف بی بالمتی کیا متحل میرا شوق قریب کر دے گا اور میرے خف کا متحل میرا شوق قریب کر دے گا اور میرے خوب بی کا متحل میرا ہو لیا ہے ہوئی اور خوب کی در کیا ترجہ ہے ہوئی اس کا مالک الحمائے لئے جارہا ہو لیا اور عشق کی مزل کھن ہے لیاں شوق میرے آقا ایس آئے گی زیادت کو جارہ ہول اور عشق کی مزل کھن ہے لیاں شوق میرے آقا ایس آئے گی زیادت کو جارہ ہول اور عشق کی مزل کھن ہے لیاں شوق میرے آوا ایس آئے ہوں کو راستوں میرے اور نہیں ہے اور مذوہ عاشق ہے جس کو راستوں کی ختی ارا دے سے دوک دے ۔ (روض)

می ارا دے سے روب دھے ۔ (روس) راہ یا بم یا نیا بم آرزوئے می کنم حاصل آید یا نیا پرجستجوئے می کنم راہ یا بم یا نیا بم آرزوئے می کنم مرمہ میں ایک بزرگ کے جنا زہ ہیں شرکیب (۲۸) مینے مجم الدین اصفہانی دھ مکرمہ میں ایک بزرگ کے جنا زہ ہیں شرکیب موئے ۔ جب لوگ ان کو دفن کر جیکے تو تکفین کرنے والے نے قبر کے باس بیڈ کرتلقین کی ۔ بینے نجم الدین منسے سکے اوران کی عادت منسے کی بائکل نہیں تھی یعیفن حدام نے منسی کی وجر پوچی تو بینے نے چولاک دیا ۔ کئی دن بعد فرمایا کہ بین اس لئے منسا تھا کہ جب تلقین کر بے والا قبر پر تلقین کے لئے بیٹھا تو بیس نے اُن بزرگ کو جو دفن کے گئے تھے یہ کہتے ہوئے شنا ، دیکھو جی جیرت کی بات ہے کہ ایک مردہ زندہ کو تلقین کر واج ۔ دروس)

عرب میں بعض انمہ کے مذہب کے موافق میہ دستورہ کہ جب میت کو دفن کر دیتے ہیں تو ایک شخص اس کی قبر کے یاس بیٹھ کر کلم طلبہ وغیرہ پڑھتا ہے اور منکر کیر کے سوال جواب دمبرا ہا ہے اس کو تلقین کہتے ہیں۔ ان بزرگ کا میہ ارشاد کہ مردہ وزندہ کو تلقین کر رہا ہے اطا سرہے کہ مرفے والا اللہ کے عشق کی وجب زندہ ہے اور جو تلقین کر رہا مقاوہ اس دولت سے فالی ہوگا۔

(۲۹) شیخ مزن سے فراتے ہیں کہ ہیں مکہ مکرمہ میں قیم تھا تجہ پرایک گھرام ہے

بہت شدت سے سوار ہوئی اور میں مدینہ ماک کی حاصری کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے

جل دیا جب ہیر معونہ بر پہنچا تو ایک نوجان کو بڑا ہوا یایا کہ اس کی نزع کی حالت ہے

میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا کہ لا آلا اللہ بڑھوا س نے فورًا انکھیک ل

دیں اور ایک شعر پڑھا جس کا ترجم یہ ہے اگر ہیں مرجاؤں تو میرا دل عشق مولی سے بھرا

ہوا ہے اور کریم اوگ عشق ہی کی بھاری ہیں مراکرتے ہیں۔ یہ کہ کروہ مرکبیا میں نے اس

کو عسل دیا گفتایا جنازے کی نماز مڑھی اور جب اس کو دفنا چکا تو وہ گھارہ جو جھیر

سوار تھی جس کی وجہ سے میں نے سفر کا بے اختیار ارا وہ کیا تھا وہ بھی جاتی دہی ہیں اس

لودفنا کر مکم مکرمہ والیں آگیا۔ (روض)

را کرتا تھا اس کے پاس برانی جاری تھیں وہ نہ ہما دے پاس آنا جا ما نہ کھی پاس بیٹنا۔ میرے دل بین اس کی مجتب گھر کرگئ ۔ میرے پاس آبا جا کہ سے بہت حلال

ذربیرے دوسو درم آئے ہیں دہ لے کر اس جوان کے یاس گیا در بیل نے اس کے مصلے یران کورکھ کر کہاکہ بالکل طلال درسے سے بھے سے بیان ان کوتم این شرورت یں تری کرلینا اس جوان نے تھے ترجی اور ترتی نگاہ سے دیکھا اور برکا کہ نہ باک کے ساتھ میں ہم کتینی (یاس بیضنا) میں نے ستر سزار المرفیاں نقد تو میرے اس تھیں، علاوہ جا مرادے اور کراہے مکانات کے ان سب سے اپنے کو فراغ کیا خریداہے توان دراہم کے ساتھ کھے دعوے میں والناجا ہتا ہے۔ یہ کہر ان سے جهار كر كوا بوكيام استعناء سے وہ الحد كرجا رہا كا اور ميں بيني ان درائم كون رہا تھا اس وقت کی اس کی سی عزت اور این سی ذلت میں نے عمر بھرکسی کی نبنی دیکھی (روض) بینی اس وقت اس کی ع:ت جننی میری نگاه بین تھی اتنی عزیدی كى كى نہيں ہوتى اور حبنى اس دقت درم جنتے ہوئے شھے ابنى ذلت محسوس ورز تهی اتنی دلت کھی اینی پاکسی اور کی جھے محسوس نہیں ہوئی۔ (۱۳۱) ایک بزرگ کیتے ہی کرمی مدینہ طبیبرس حاضر تھا روضہ مقدسہ پر مين عاصر ہوا تو بين نے ايك عجى شخص كو ديكھا كہ جو روضة مباركه ير الو داعي سزم كررياتها جب وه جانے لا تو يس بھي اس كے نتيجے ہوليا جب وہ زوالحليف ابني تومماز رطصي اورا ترام بالمرصابي في ممازر طعي اورا وام بالمره ليا اورجبوه جلنے لگا تویں اس کے بیجی ہولیا وہ میری طرف متوجرہوا اور کئے لگا تھا۔ مقدم ہے ہیں۔ نے کہا تھا رہے ساتھ ماناجا بتا ہوں اس نے انکار کر دہا سی نے تولید اور مان ای کی اس مند کرا اور می کرنا جه و اور ک قدم پر فارم می ایستان و اور ک الميانية وعور وراسة راسة را المران ورا المران الراب المران عيى وأحد الربيري في كريد المراق الماسي - إليه - من الكريد من المراق المر من المان الم منها أن راسية إلي وه أسنه يما الله الدران ويال موليا جس مري الما والما عمركم مرين والورانوان أورسي كياب العندمين الومكركذان كي مدست في ها وراوان ضرمت ہیں بہت سے مشائخ تشریف رکھتے تھے وہ فرانے گے کب آئے ہیں نے عرض کیا ابھی حاضر ہوا۔ فرایا کدھرسے آرہے ہو۔ میں نے کہا درنہ طیب ہے۔ کہنے گے مدینہ سے کب چلے تھے۔ میں نے عرض کیا گزشتہ رات وہیں تھا۔ وہ مشائخ جو حاضر مجلس تھے ایک دورے کا منہ دیکھنے گے۔ شیخ کتانی شنے کہا کس کے ساتھ آئے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ایک بزرگ کے ساتھ آیا ہوں جن کے یہ حالات اور یہ قصتہ گزرا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک یہ بین خوالات منائے وہ ان کے شیخ کتانی شیخ کتانی شنے کہا کہ سے بہت معمولی چیز ہیں۔ اس کے بعد شیخ کتانی شنے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو شیخ وامغانی کو تلاش کریں کہاں ہیں اور تجہسے فرایا کہ تھا را بیحال نہیں تھا کہ ایک شب میں بہت معمولی چیز ہیں۔ اس کے بعد شیخ کتانی شنے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو شیخ وامغانی کو تلاش کریں کہاں ہیں اور تجہسے فرایا کہ تھا را بیحال نہیں تھا کہ ایک شب ہیں بہاں بہنچ جاؤ (اس لئے ہیں نے عرض کیا جیے دریا کی موج کہ چیلتے ہوئے زمین کیسی معلوم ہور ہی تھی ہیں نے عرض کیا جیے دریا کی موج کہ شنی کے شیخے معلوم ہوتی ہے۔ (مدض)

(ابق) حضرت مفیان بن ابراہیم کہتے ہیں کہیں نے ایک مرتبہ کہ کمرمہیں مولدالنبی (صلی الشعلیہ وکم) کے پاس ابراہیم بن ادیم کو بہت روقے ہوئے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر داستے سے ایک طوف ہمٹ گئے یس نے ان کو ملام کیا اور وہاں غاز پڑھی پھران سے پرچپا کہ کیا بات ہوئی کیوں رو رہے ہو ، وہ کہنے لگے غیریت ہے کچے نہیں۔ یس نے دوبارہ مسارہ یہی سوال کیا وہ یہی جواب دیتے رہے۔ یس نے بارباربوال کیا قو وہ کہنے لگے کہ اگریش وجہ بتا دوں تو تم اس کو پوشیدہ رکھو گئے یا لوہوں پر ظاہر کردو کے بیس نے کہا تم شوق سے کہوا یعن میں مخفی رکھوں گا کہنے لگے کہ تیس برس سے میرا دل سکباج (ایک فیم کا کھانا جس میں مرکہ اور گوشت اور میوہ جات پڑتے ہیں) کھانے کو چا بت تھا اور میں مجابدے کے طور پر اس کو روکنا تھا۔ دات جو پر نیند کا بہت غلبہ کو چا بت تھا اور میں مجابدے کی خوشواس سے ہوا میں نے خوا ب میں ایک جوان کو دیکھا کہ دہ نہا یت حسین شخص ہے اور اس کے ہوئی ہو شہواس میں ہوتے ہیں ایک سبز بیالہ ہے جس سے بھا ہا اگر رہی ہے اور سکباج کی خوشہواس میں ہوتے ہیں ایک سبز بیالہ ہے جس سے بھا ہا اگر رہی ہے اور سکباج کی خوشہواس میں ہوتے ہیں ایک سبز بیالہ ہے جس سے بھا ہا اگر رہی ہے اور سکباج کی خوشہواس میں ہوتے ہیں ایک سبز بیالہ ہے جس سے بھا ہا اگر رہی ہے اور سکباج کی خوشہواس میں ہوتے ہیں ایک سبز بیالہ ہے دل کو منہالا۔ اس نے میرے یاس آگر کہا ابرا ہیم کی لواس کے سے آر ہی ہوتی ہوتے ہوتے دل کو منہالا۔ اس نے میرے یاس آگر کہا ابرا ہیم کیا لواس کو سے آر ہی ہوتے ہوتے ہوتے دل کو منہالا۔ اس نے میرے یاس آگر کہا ابرا ہیم کیا لواس کو سیالا۔ اس نے میرے یاس آگر کہا ابرا ہیم کیا لواس کو سیالا۔ اس نے میں ہوتے ہوتے دل کو منہالا۔ اس نے میں ہوتے ہوتے کہ کو سیالا۔ اس نے میں ہوتے کی کو شہوالک کیا کہ کہا کہ سیال

کھالو۔ یں نے کہاجس جزکوالٹرکے داسطے جیور دما اس کواب نہیں کھانے۔ وہ کہنے لگا اگر میرالشر حل شان خور کھلائیں و تھے سے رونے کے سوااس کا ولی وا بن نريرا وه كيف لكاالتري رحم كرے اس كو كالے - بيس نے كما يس مام عرب جب تك يس يورا مال كسي فيزكا معلى منهوجائة وكيا بيزب كبال سان م اس وقت تك اين برتن بين مر دالين - وه كهن لك الترتمهاري مفاظت رك ر کو کھالو یہ سے (جنت کے ناظم) رضوان نے دی ہے اور برکہاہے کہ اے عزید اہم کوکھلا دواس نے بہت صبر کرلیا اور خوا ہشات کو بہت روک لیا ۔ پیرا کفوں نے كباكه ابراميم التدجل شانة كهلاتي بس اورتم انكاركرت بويس في وشور سي سا ہے کہ جو شخص بے طلب ملنے را نکار کرتا ہے اس کو طلب یریمی نہیں نتا میں نے کہا كراكريهات سے توين آب كے سامنے حاض وں سے تواسے عبد كوائح ك مہیں توڑا۔ استے میں ایک جوان اور آیا اور اس نے حضرت خفر اکو کھ دے رہ کما كماس كالفرباكرابرابهم كمنس دے دو۔ وہ مجے اپنے باتھ سے كولاتے ہے ور جب میری آنکھ کھا تو اس کی تبیرین میرے منہ میں تھی اور زعفران کارنگ میرے ہونٹوں پرتھا۔ میں زمزم کے کنویش پرگیا اور منہ کو وصوبا مگرنہ منہ میں سے مزوجا۔ ہے نہ ہونٹوں پرسے دنگ جاما ہے۔ بیں نے بھی دیکھا تو واقعی اس کا اڑمونوریا يس في الترجل شانه سے بير دعائى اے وہ ياك ذات! جواليے لوكوں كوكھا تى ب جوایتی توابشات کو روکتے بول جب که وه اینی روک کو میح کرلیں اے ده یاک وات جس نے اینے اولیار کے دلوں کے لئے صبحے رمبنالازم کر دیا۔اے وہ باک ذات جس فان کے دلوں کو این محبت کی تراب سے میراب کیا توائے نطف سے سفیان حکو بھی یہ جزیں عطافرہا۔ بھریس نے ابراہیم بن ادہم کا ہا تھ ہوزاس كواسمان كى طرف الطايا اورعض كياكم اسالنداس بالدكى بركت ساوراس ہاتھ والے کی رکت سے اور اس کے اس مرتبر کے طفیل جو اس کا تیرے زدیکے اورتیرے اس جودوعطاکے طفیل جواس نے تجدسے پایاتواینے اس بندے مفیان

بربھی بخشمش فرماجوتیری عطا کاانتہائی متاج ہے اور تیرے احسان کا نہایت مزورت مندہے یا ارجم الراحین محض رحمت سے، اگر جبر اے رب العلمین ہر سفیان اس کامستی بالکل نہیں ہے۔ (روض)

(۳۲) حضرت اراہم بن ادہم ہی کا پرقصہ ہے کہ جب بیرج کو تشریف ہے گئے تو سطواف کررہے تھے کہ ان کی نگاہ ایک حمین نوجوان پر بڑی جس کے حسن وجمال سے اوگ تعجب كردے تھے صرت ارابيم انے اس كوبهت عورسے ديكھا اوررون لله ال كعن ساعتى (بدكمانى عن كمن الله وراتاً الله وراتاً النهوراجون سے راتو عقابت طاری ہوئئ (کرایک حمین اللے کے کو دیکھ کرکھورنے لگے) پیراکس معترض نے بینے سے عرض کیا اے میرے مردار! بیر دیکھنا کیسا ، جس کے ساتھ رونا بھی ہے (جس سے خیال ہوتا ہے کہ اس اوکے کے عشق نے یوالیا) تینے نے فرمایا کہ میں نے الترسے ایک عہد کیا ہے جس کے توری پرقدرت نہیں ورنہ اس الیکے کو ابنے یاس بلانا اور اس سے ملتا اس سے کہ بیرمیرا بیٹا ہے اور میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے میں اس کو بین میں بہت کم عرکا چھوڑ کر گھرسے نکل گیا بھا اب بہتوان ہوگیا تم دیکھ بی رہے بو مرجے الدسے رشم آتی ہے کہ جس بیزکواس کے لئے جھورایا تفااب بيراً دهراولول-اس كے بعد حضرت تين ابراميم الى تا معربر الصحين كاتبه يرب كرجب سے بن نے اس يك ذات كو بہجانا ہے اس دقت سے اب تک جدهر بھی میں نے نظری اپنے مجبوب کو آرصر ہی یایا تھے اپنی نگاہ پریہ عرت ہے کہ میں اس کے سواکسی کو نہ دیکھوں اے بیرے ذخیرے کی انتہا اے میے سوال کی غایت اے میرے اتاتے کی پوری پوٹی ! کاش تیری محتت حقرتک میرے دل میں رہے۔ عیرینے نے جھے فرمایا کرتم اس الاکے کے یاس جاواور اس کوسلام كروشايداسى كي تي سنى ہو-ين اس راكے كے ياس كيا اوريس نے اس سے كها حق تعالى شانه محارے والدكو بركت عطافرمائے . وه كہنے لگا جا حان! ميرے والدكهان وه توميرے بين بى بن التدك راستے بن لك كے تھے كائن بن الكمرتب

ان کی زیارت کرلول اور کھرائی وقت مری جان کی جائے ہائے افسور سے كبركروه رون لاف اوررون كالمرت ساس كادم كفي اللا عراس في كرواللهميرى يرتمناه كريس ايك مرتبه ان كى زيارت كرلول عرأسى وقت مورول. اس کے بعد چند شعر دوق شوق کے رقصے۔ میں صرت ایراہم کے یا س وے ر آیا تووہ سیدے میں بڑے ہوئے تھے اور اکسوؤں سے سیدے کی جگہ تر کی اوراند کےسامنے عاجری اور زاری کردہ سے سے -اس کے بعد صرت ابراہم سے دوتر یرسے من کارجم رہے میں نے ساری دنیا کو تبرے عشق میں جیورا اورانے عیال كويتيم بنايا تاكه تحفي ديكه لون اكر توعشق بين ميري حاجب رواني زرع كا توييدل تیرے سواکسی جگہ بھی سکون نریائے گا۔ بیں نے حضرت اراہیم ہے کہاآ۔ اس ولاکے کے لئے دعاریں حضرت ایراہم انے کہا جی تعالی شانۂ اس کوگناہوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی مرضیات برعمل بین اس کی اعانت فرمائے . (روش فی) (١٣٣) الويكر دقاق وكهي بين كريس في بيس برس مكرمرين قيام كيا-عراجی دوده کوجابتایی ریا (مرعد انبین بیا یا میترنبین بوا) جب مجھے وابق بت برسمى تويس عسقلان كيا اور دبال عرب كهايك فيلط كاجهان بنا وبال ميرى نكاه ایک حیین اولی پر رو گئی اس قدر صین تھی کہ اس نے میرے دل کو پر الیا وواڑی مے سے کینے لکی کہ اگر تو سیا ہو تا تو دور صری خواہش تیرے دل سے کل جات س يرشن كرمكر مكرمه لوف آيا اوربت التدكاطواف كيابس في خواب ين حضرت بوسف عليرالسلام كى زيارت كى يس نے عض كيا اے الندكے بى الترسل شانواب كاتكھ كو كھندا ركھ اي زلنا سے خوب نے حضرت بوسف عليه التدم نے ارتاد فرما يا بلكرام مبارك الترجل شانه تيرى المحطو كلنظرا ركص عسقلان كي اللك سع في كما يم معزت لوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام في المت الوت فرمانى وَرِلمَنْ خَافَ مَقَامَرَ بِهِ جَنْتَانِ اور جوستخص این رب کے سامنے کھڑا بونے سے ڈرتارہ اس کے لئے دو جنس ہیں۔

ایک بزرگ کاارشادہ کوآدی نفس کے پیندے سے نفس کے ذریعے سے نکل سکتا
سے نہیں نکل سکتا البتہ نفس کے پیندے سے اللہ تعالی کے ذریعے سے نکل سکتا
ہے ان بزرگ کا یہ بھی ارشادہ کو اللہ کے ساتھ راحت بکر و،اللہ تعالیٰ سے علیٰ وہ کر راحت برگر و جس شخص نے اللہ جل شانۂ کے ساتھ راحت برگری اس نے خیات بائی اور جس نے اللہ سے علی وہ ہوکر راحت برگری وہ بلاک ہوگیا۔ اللہ کے ساتھ معظم ہونا اور بس جانا ہے اور اللہ سے علی وہ راحت برگرنا دل کا غافل رہنا ہے۔ (روض)

حضوراقدس سی النه علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کی نظر کسی عورت کے حسن پر بڑجائے اور وہ فورًا اپنی نظر کو اس سے ہٹالے توحق تعالیٰ شان اس کو کسی السی عبادت کی توفیق عطافر ماتے ہیں جس کی لذرت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ (مشکوٰۃ) اپنی عبادت کی توفیق عطافر ماتے ہیں جس کی لذرت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ (مشکوٰۃ) مسرت شیخ الور اب مجنئی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ایسے شخص کو جواللہ جل شان کے ساتھ مشغول ہور ہے کسی دو مرے شغل میں لگائے اسی وقت جس میں الگائے اسی وقت جس

جل سائنہ سے ساتھ مسعوں ہورہ ہے سی دو مربے سعل میں لکانے اسی وقت ہی تعالیٰ شانہ کاغصتہ فوڑا اس کی بکڑا کرتاہے۔ حق تعالیٰ شانۂ ہمیں اپنے عضے اور عذاب سے بناہ دے۔ (روض)

یربہت اہم چیزہ بہت سے لوگ اللہ جل شانہ کے ساتھ کی شغونی کی ناقدری کرتے ہوئے ایسے حصرات کو حجو ذکر وشغل میں مشغول ہوتے ہیں آوازیں دینے لگتے ہیں اس کا بہت کیاظ رکھنا جیا ہے مالیضوص ابل اللہ کے اوقات کی خصوص رعایت رکھنی جا ہے۔

(۳۷) ایک بزرگ کاقت نقل کیاہے کہ انخوں نے تنہاج کیا عزیزواقات کوئی ساتھ نہ تھااور یہ عہر کیا کہ کہی سے سوال نہ کروں گا۔ چلتے بعلتے راستے میں کیک وقت ایسا آیا کہ ایک زمانے تک کہیں سے کچھ نہ ملا۔ حتیٰ کوئٹ ن کی دہرہے چلنے سے عاجز بوگئے اور دل میں بہ خیال آیا کہ اب اضطرار کا درجہ بہنچ گیااور اپنے آپ کو ملاکت میں ڈالنے کی اللہ بل شانۂ نے نانعت فرمائی ہے اس لئے اب تجھے

سوال كرلينا جائے ـ ليكن بيمردل بين ايك كھٹك بيدا ہوئي اور آخريه طے كرال كم الترتعالى سے جوعهدكر ليا وہ تہيں توڑوں كا جاہے مرجاؤں بونكر ضعف كى وجيسے جلنے سے عاجز ہوگئے تھے اس لئے رہ گئے اور سال قافلہ روانہ ہوگیا اور بہ موت کے انظارین قبلہ و ہوکرایک جا لیف کئے۔اتے میں ایک سوار،ان کے ترب آیا۔ اُس کے پاس ایک برتن میں یانی تھا وہ اُس نے اِن کو بلایا اور جو ماجت تھی دہ سب بوری کی اور بھر او جھا کہ تم قافلے سے ملناجائے ہو و ان بزرگ نے فرمایا كرقافله اب كہاں، نه معلوم كنتى دور كل جكار اس سوارتے كہا كر كھرے بوادر مر ساته علوبد جندى قدم اس كے ساتھ علے تھے اس نے كہا كہتم بياں تھر جاؤ وفرتم سے اسلے گا۔ یہ وہاں تھہر گئے تو قافلہ تھے سے آیا ہواان کو ملا۔ (روس) (٤٣) الوالحسن بمراج محمي كمين كرين ايك مرتبه ج كوكيا - مي طواف كريز تھا میری نگاہ ایک الیں حسین فورت پرٹری جس کے جہرے کا حس جک رہا۔ میں نے کہا والتدالیی حبین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی ہیں، س کے جہرے کی ساری رونق اس وجہہے کہ اس کولیجی کوئی رہے وغم نہیں بہنجا۔ال نے مبری بیات سی لی، کہنے لگی تم نے برکیا کہا والٹریس عموں میں جکاری بولی بول اور ممرادل فکروں سے اور آفتوں سے زنمی ہے اور کوئی بھی میرے عموں میں میرا تركيب نہيں رہا۔ بيں نے يوجيا كيا ہوا ۽ كہنے لكى كرميرے خاوندنے وبانى كايك بری و جی میرے دو چیوئے نیے کھیل رہے تھے اورالک بخ دودھ سیت میری گوریس تھا۔ پس کوشت یکا ہے کے لئے اعلی توان دونوں لڑکوں میں۔ ایک نے دور سے کہا ہیں تھے تباؤں کہ آبانے بکری کس طرح ذیج کی اس کے کہا بتا۔ تواس نے جیوئے بھائی کو لٹاکر بری کی طرح ذیح کر دیا۔ بھروہ اس کو ذن كرك درك مارس بحاك كيا اوربها وبرود كيا وبال ايك بحظريال كوكهاليا-باب اس كى تلاش بين تكلا اور دصويدت دصوندت ياس كى تدت سے مرکبا۔ میں دودھ سے بے کو بھاکر دروازے تک کئ کہ شایرفاوند کا کھے تیہ

كى سے ملے تووہ بخ كھسٹتا ہوا باندى كے ياس بہنے كيا جو تو لھے ير ركھى بون جن سے یک ری تھی اس کوجو اس نے ہالیا وہ یکتی مکتی اس پر گرکئی جس سے اس نے كار ارے بدن كاكوشت جل كر بدلوں \_ الگ بوكيا - ميرى ايك برى الى تھى جوایت فیاد ندکے کھر تھی اس کوجب اس سارے قصتہ کی خبر بہنجی تو وہ خبرس کر زيين يركركني اسي بين اس كى بھي موت مقدّر تھي وہ بھي مركئي۔ مقدرتے ان سب کے درمیان سے بھے اکیلی کو جھوڑ دیا۔ ہیں نے کہاان صیبتوں پر بھے کس طرح صبر آیا ، وہ کینے لکی کرچوشخص عبراور ہے صبری میں الگ الگ عور کرے گا وہ ان کے درمیان بہت اون بعید بائے گا صرکا انجام جمودہے اور بے مبری پر کوئی اجر نہیں ملیا۔ پیراس نے تین شعر پر مصاور جل دی۔جن کا ترجمہ بیرے کہ میں نے مبرکیا اس لئے کہ صبر بہترین اعماد کی چیزے اور اگرانے صبری سے بھیے کوئی فائدہ بہج سکتا توكرتى - ميں نے اليي مصيبتوں ير صبركيا كم اگروه مصائب سخت بيادُوں برطيقے تووہ بہاڑ بھی مکرے مراح مراح ہوجاتے۔ میں نے اپنے اکسوؤں پرقررت یانی لین ان کو سکتے سے روک رہا اب وہ آکسوا ندری اندر میرے دل پرگر رہے ہیں۔(روض) (۳۸) معنرت سیخ علی بن وفی الا فرمانے ہیں کہ میں ایک سال سواری برج کو جار ہاتھا، راستے یں بدل ج کوجانے والوں کا قافلہ ملاشے وہ لوگ بیدل جلتے ہوئے بہت ابھے لگے۔ میں بھی سواری سے آثر کران کے ساتھ پیدل جلنے لگااوراین سوا يرايك اورشخص كواين حكم سطادما اورسم معروف راستے سے بهط كر دومرى طرف كويل دين على عين ايك جكر جاكر بم مونے كے لئے ليك كئے تو ميں نے تواب میں دیکھا کہ چنداو کیاں آئیں جن کے الحقیق سونے کے طشت اور جاندی کے آفاہے بن اور وہ پیدل سلنے والوں کے یاؤں دصوری بن اور میرے سواسی کے یاؤں وعوے ان میں سے ایک نے کہاکہ بیری تواہی میں ہے یا قی سب کہنے لکیں نہیں اس کے یاس مواری موجود ہے اس لاکی نے کہانہیں بیجی ان میں ثال ہے اس کے کہ ان کے ساتھ بیدل جلنے کو اس نے بیندکیا ہے تو اعفوں نے میرے تھی

یاؤں دصوبے اس کی وجہسے بیدل چلنے کی جس قدر تکان اور عبناتعب مجھ برتھا سارابالکل جایا رہا۔ (روض)

(٣٩) تصرت ابراسم واص وبالع بين كريس ايك مرتبر جنگل س جاريا تها مجمع بری مشقت آتهانی بری اور برای مصیبت بیش آنی جس کویس نے بردانت کیااور خدرہ بیشانی سے اس برصرکیا جب بین مکرمہ میں داخل ہوا تو بھیس اس كارنامه برابك عجب سابيداً ہوا۔طواف، بى كى صالت بى تيجے سے ايك براھيائے آوازدی، کر ابراہیم اواسی جنگلیں یہ بندی بھی تیرے ہی ساتھ تھی مگریس نے بھے اس کئے کوئی بات تہیں کی تھی کہ الترصل شانہ سے تیرا دھیان مسف کر دومری طرف لکے گا۔ بیہ وسوسہ جو تھے اس وقت آگیا اس کو اپنے دل سے نکال دے زروم (٠٠) ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سمنون کو دیکھا کہ طواف ہی جھومتے ہوئے (مزے لے کر) جل رہے ہیں ۔ ہیں نے ان کا ای پرلیا اورکہا تھیں التدك سامن كمراب بون كي تم تجهيد بناؤكم كس طريق سي النوك بين ؟ جب المول نے اللہ کے سامنے کھراے ہونے کا لفظ سنا تو ہے ہوش ہوکر کر رہے۔ جب ہوش آیا تو دوشو پرسے جن کا ترجم ہے کہ بہت سے معیبت زدہ لیے ہی کہ بہاریاں ان کے بدن میں گھسی ہوئی ہی اوران کادل سب دلول سے زیارہ بھارہے کر وہ خوت اور ہراس سے مرحائیں تو برخل ہے اس لئے کہ یوم الحساب میں اللہ کے سامنے کھ اہونا بہت سخت چزہے۔اس کے بعد حضرت سمنون نے فرمایا کس یا بی این لازم برای تعین اور این ول بران کو بیگا کرلیاہے۔ اول برکر جو جز جیس زندہ میں لعنی نفس، اس کویس نے مار دیا اور جو جیز مردہ تھی لینی میرادل اس کوزندہ كرايا - دو ارى بات يرسے كر جوچر جھرسے غائب تھى ليني آخرت اس كويس نے ہروقت این آنکھوں کے سامنے کرلیا اور ویزمرے سامنے تھے بینی دنیوی غرا ان کویس نے اپنے سامنے سے مٹاریا۔ تبسری بات بیرے کہ جوجز تجدسے فستا ہورہی تھی لعبی تفوی اس کومیں لے باقی رکھا اور ہومرے یاس جمع تھی لعبی تواہشات

ان کو فناکر دیا۔ ہوتھی ہیزیہ ہے کہ بس سے تم سب کو وشت ہوتی ہے اُس سے
میں نے اُنس بیداکرلیا اور بس سے تم سب کو اُنس سے اس سے بین بھاگئے لگا۔
اس کے بعدوہ بہنرشع برشتے بوئے بس دیئے بن کا ترجمہ بیہ کے کہ بین رقع بوری کی اور اس بین وہ ہاک ہوجائے تب بھی میں آپ سے
کہ اور انہیں کر سکتا میری روح آپ سے نوف میں اور افسوس میں روتی متی ہے
حتی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ رونے سے مکرفے می کموف کموف ہوجائے گی بس ایک کرم کی منظر
اس برکر دیجئے اگر میہ دنیاوی منافع آپ نے بہت سے عط فرمائے اور ان سے
بیشم ففع ہوتا رہا۔ زروش

تنروع بین بای باین ذکر کی تنیس آفت بیل بین جاری تی نبین کی تقیق بیرے کران سب کی روی بھی ایک ہی جیڑسے وہ خوا ہشات آفنس کو قالیو بیس رکھنا اسی لئے سنینخ فرمانے ہیں ہے

یم النداز دو گامے راہ مولی سبنس نیست

یک قدم برنفس خود شر دگیرے برگوت دوست

خداکی قسم لند جل شائز کے یہاں کا استدد قدق مے زیادہ نہیں ، یہلا
قدم اپنے نفس پر رکھ دے دو ہم المجبوب کی گئی ہیں ۔کھا ہوا ہے ۔

در ہی شخوا دہ تا اور می دو ہم المجبوب کی گئی ہیں ۔کھا ہوا ہے ۔

(۱۲) شیخ ابویقوب بسری فرماتے بین کر میں ایک مزنبہ سرم مترایت میں دس دن تک بینوکا را مجھے بہت ہی ضعف ہوگیا میرے دل نے جھے مجبور کیا کم باہم سیاوں شاید کچھ بال جائے جس سے مجبور کیا کہ باہم سیاوں شاید کچھ بل جائے جس سے مجبورک میں کچھ کمی بویس باہر کا تو ایک شاخم مشرا اوایڈا ملا بی نے اس کو اضالیہ مگر دل بین س سے ایک وحشت سی بین اگر بیا کوئی یہ کہ رہا ہے کہ وس دن شک جھوکا رہا اور آخر میں ما تو بیر مثرا مواشانی میں اگر بیٹی گیا است میں ایک شخص میں سے اس میں ایک شخص میں اس میں ایک شخص میں بانسو دینا را انٹر فیال اس میں ایک شخص میں بانسو دینا را انٹر فیال ایک میں بین نے اس سے جس میں یانسو دینا را انٹر فیال ایمن یہ آیے گیا فرد ہیں ہیں نے اس سے میں میں یانسو دینا را انٹر فیال ایمن یہ آیے گیا فرد ہیں ہیں نے اس سے میں میں یانسو دینا را انٹر فیال ایمن یہ آیے گیا فرد ہیں ہیں نے اس سے میں میں یانسو دینا را انٹر فیال ایمن یہ آیے گیا فرد ہیں ہیں نے اس سے

یوجیا کرمیری کیا خصوصیت ہےجس کی وجہسے بیر بھیے دے رہے ہواس نے کہا كرمم لوك دس دن سے سمندر میں ميكر كھا رہے تھے ہمارى كتنى دويت مى تقى ہم میں سے ہر شخص نے الک الگ کوئی منت مانی تھی۔ میں نے یہ ندر کی تھی کہ اگر ین زنده سلامت بہتے جاؤں تو برتھیلی اس تخص کو دوں گاجس پر مکرکے رہنے والو الى سب سے بہلے میری نگاہ براے ، بہاں بہنج کرسب سے بہلے آپ برنظر بردی۔ میں نے کہا اس کو کھولو- اس نے کھولا توسفیرمسری اورکعک (ایک فاص مم کروتی ہوتی ہے) اور چھلے ہوئے بادام اور شکر بارے تھے۔ میں نے ہرایک بیس سے ایک ایک مھی جھرلی اور بیس نے کہا یہ باقی نے جاؤ میری طرف سے این بچوں کو تقسیم کر دینا تھاری بزرس نے قبول کرلی ۔ پیمرس نے اپنے دل برکہا کہ نیرارزق دس دن سے تیرے یاس کھنیا ہوا آرہاہے اور تواس کوبوں ڈھونڈ تا بھرتاہے۔ (روض) (۲۲) تینے بنان فرماتے ہیں کہیں مصرے ج کوجارہ تھا میرا تو بتہ میرے ساتھ تھا۔ راستے بیں ایک توریت ملی ، کہنے لکی بنان ! تم بھی حال : مزدوں ہی تکلے توشہ لادے لئے جارہے ہو تھیں یہ وہم ہے کہ وہ تھیں روزی نہیں وے گا۔ یس نے اس کی بات سن کرا بنا توستہ کھینک دیا۔ تین دن تک مجھے کھے کھانے کو مزمر۔ راسة بن يلة على على مازم رياون كازيور) يرا بوالل ين في يوج كرامل الياكه اس كامانك مل حائے كاتواس كو دوں گاوہ شايداس ير تھے كھدورير تووہ عورت بھرسامنے آئی کہنے لگی تم تو دوکان دارہی سکے کہ وہ بازیب سے برلے یں تاید کھ دے دے ۔ اس کے بدا س عورت نے میری طرف کھ درم بھنگ دیے کہ نے انھیں فرج کرتارہو۔ میں نے ان کو فرج کرنا نٹروع کیا اور والیسی میں مصرتك الخول نے مجمعے كام ديا۔ ايك شاعرنے كہاہے م كَرْ مِنْ قُويِ قُويٌ فِي تَقَلِّبُهِ مُهَنَّ بُ الرَّايِ عَنْهُ الرِّزْقَ مُنْجُرِفَ مُهَنَّ بُ الرَّايِ عَنْهُ الرِّزْقَ مُنْجُرِفَ کتے ہی قوی آرمی ہیں جواپنے کار دباریس بھی قوی ہیں ادر رائے بھی بہت بہت رکھتے ہیں لیکن روزی ان سے اسی ہوتی ہے۔

فصابل ج وَكُوْضَعِيْفُ ضَعِيْفُ فِي تَقَلِّيهِ كَانَهُ مِنْ خَلِيْجِ الْبَحْرِيغِ تَرِفُ ادركت ضعيف آدمى بس جو لين كاروباريس كنى ضعيف بس ليكن روزی الیی کماتے ہیں گویا سمزرسے یافی بھررسے ہیں۔ هٰذَا دَلِيْلُ عَلَىٰ اَنَّ الْإِلْهُ لَهُ فِي الْخَلِقِ سِيُّ خَفِيٌّ لَيْسَ يَنْكُشِفُ یہ ولیل ہے اس پرکہ الترتعالیٰ کے تخلوق کے بارے یں ففی بھید سى جو بركى برظام اللى الولے - ( دوش) (سام) سے ابو برا کان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جے کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں متاع کے دربیان عن الی کے مسئلے میں بحث ہوئی اور بڑے بڑے مثالی نے س من كام كيا - حضرت مبنيد بغدادي جمي مجمع مين تشريف ركفتے بھے اوروه اس بدر كے جيونوں بيں تھے۔ مثا كے نے ان سے فرمایا كرع اق تم يھى كجد كہو حصرت العرب لے مرهبكايا اور انسوانكھوں سے بہنے كے اور فرمايا عاشق وہ بنردے تو بے نفس سے جا مارہ ہو این رب کے ذکرس مروقت کا رہے اس کے حقوق کی ادائی میں متعدر رہے ایت دل سے ہروقت اس کو دیکھتا رہے مولی كى بىيت كے اوار نے اس كے دل كوجار ركھا بهواور اس كى جيت كى تراب خالص یں رہی ہو اور جبار شیان ابنی عیبت کے یر دوں سے محل کراس برطا ہر ہوگیا ہو يس وه عاشق الركلام كرے تو الترى كے سائد ہو كوئى حرف زبان سے كالے تو التربي كي طرف سے بوكوني حركت كرے تواسى كے حكم سے بواور اگر ساكن بوتواسى کے ساتھ سکون ہولیں وہ ہروقت الندہی سے والبنتہ ہے الندی کے واسطے سے الترسي كيساتحد ب الس تقرير يرسب مثائخ روف لك اوز فرما في لكي كم اس سے بہتر تعبیر نہیں ہوسکتی اللہ تیری ٹوٹی کو بنائے اے عارفوں کے تاج - (رومن) (١١١) حضرت صفاك بن مزاحم ومات بين كريس جمعه كي شب بين كوفي يس ما مع مسجدك ارا دے سے نكل جاندني رات تھي مسجدكے سمن مل ايك جوان کویس نے دیکھاکہ سی سے میں بڑا ہوا ہے تخاشا رورہاہے۔ بیں نے خیال کیا کہ

فضابل ج

یہ کوئی ولی ہے۔ بین اس کے قربیب گیا تاکہ اس کی بات سنوں ، تووہ پر کہ رہائتا عَلَيْكَ يَاذَالْجَلَالِ مُعَتَّمَ بِي كُلُولِ مُعَتَّم بِي كُلُولِ مُعَنَّا ذُ اے عبت والے تبرے بی اور فید کو بحروسہ سے خوشی سے وہ جس كالومقصودي، طُوْنِ لِمَنْ بَاتَ غَائِفٌ رَجِلاً يَتْكُوْ إِلَى ذِى لَجَكْ بِآلُوَ خوشیال ہے دہ جوساری رات خوف اور ڈریس گزاردے اور عربت والے بی سے اپنی مصبت کا اظار کرے۔ ومَابِهِ عِنْهُ وَلا سُقَعُ الْكُونِ الْمُونِ عُبِهِ لِلمَوْدِة اوراس کواس سے بڑور کے کوئی عقب اور کوئی مرحق نہ ہوکہ اس کوایتے مونی سے عشق سے۔ جب وہ اندھیری رات میں تن تنہا عاجزی کرنے والا ہو تو انترانی ال كى طرف سے اس كى يكاركا جواب بواورليك ہو۔ ره شخص سال مصرع مَلَيْلَك يَا ذَالْبُكُلْ مُعْتَمَكِرَى باربار رَعور باي اورروربا عداس کے بے اختیار دونے سے بھے بی اس برترس کا کررونہ ہے۔ عاراس في الساكام كيا جس سعيل يرمجهاكم الن كوكوني خاص فرنظر يا اوراس الماري كوبيرووسو براسة بروسة مناج كارتبريب يرب بنرب بن موجودو الوادري النفاظيت يس مع اور و يحدوكم رياسية ممأس وكورب بي تيري اوازك مرس زند اور برا اور برا مارے گناه بمر فعاف کر دیے ۔ حضرت منحاك الميته بين كرييمرين في اس كوسلام كيا اس في وياسين في كما حق تعالى تايز المحارى اس رات بنى بركت عطرا فرماسية اورتم بنى بركت فرمائية ادر تم يرريم كرياع كون و وكية الله بين راشدين سليان بول - بين في نام سان کویمیان لیاکیونکہ میں پہلے سے ان کے حالات سنتا بہتا تھا اور ان سے ملنے کا

مضتاق عما مرس رقادرد موسكا عقاء آج الترس شانه في ايساسهل كردما -یس نے قدمت میں رہے کی در تواست کی تو فرمای بربہت د شوارہے بھلا جو سخص رب العابين معاجات كي لذت يأماً بو وه مخلوق مع كب ألن ركيمكما ے۔ کیے لئے والندائر ہارے زونے کے آدمیوں پر پہلے مشائح میں سے سی کا گزر ہو تو وہ کہ دے گاکہ یہ لوگ تو آخرت کے دن پر ایمان بھی نہیں رکھتے ۔ یہ كبركر راست بري نظرے فائب ہو كئے الديانے وہ آسان ير والديك یا زمین میں اُزکے شجے ان کی عبرائی سے رکے بوااور بیس نے الترتعالیٰ سے دُعا کی کہ مرانے سے پہلے ان سے بھر ملاقات نصیب ہوجائے۔اتف اق سے بیں ایک مرتبہ ہے کو گیا تو کعبہ ترایف کی داوار کے سائے تلے ان کو بیٹھے دیکھا اورایک بھے ان کے یاس متا جوسورہ انہام ان کو سار ہا تتا جب انھوں نے مجھے ویکھا ہو بہتم فرمای کر بیانمار کی جہرمانی سے اوروہ اولی رکی تواضع تھی. بهرأت اور فيس مصافح اورمعانقه كيا اورفرما! كمم نے الترسے دعا كي تقي كم مرتے سے بہلے اسے مراقات ہوجائے ۔ ہیں نے عوش کیاجی ہاں وہ کی تھی۔ فرميا الحد سدعلى ذب -ين في عوض كيا التداك يررتم كرك أس رات كوتواقد سی نے دیکھائنا ورشنا تھاوہ کھے بتا دیکنے اکٹوں نے زورسے ایک اسی بینے ماری جس سے بیں بیسمجیا کران کے دل کا بروہ کھٹ گیا اور لے موسش مور كركة اورجوجمع ال كه ياس تفا اور شدر القا وه يواكيا - جب ال كو بوس يا توفريا ميرے يون اليا الله يومان اليا الله على الله كالدك ياسن والول کے داول میں تدر دمشت اور سبت اس کے امرار کے کھولنے من بوتی ب- ين ك يوتها اليمايد كون لوك تحصر جوات كي ياس يزهدره تصرفايا يرجنات كربها عبت تحتى قريم تعلقات كي بنابرس ان كااحرام كرتا بول يه برسال میسے ساتھ نے کیا کرتے ہیں اور جیکو قرآن شریف سایا کرتے ہیں کھر الخول في الجدكو رخصت كيا اور فرمايا حق تعالى شار جمنت بين تم كو ما يسيمان

نہ جدانی ہوگی نہ مشقت نہ عم ہوگا نہ کلفت ۔ بید کہ کر پیر تج سے غائب ہوگئ اس کے بعد پیس نے ان کو نہ دیکھا۔ (روض)

(۵۵) کہتے ہیں جم ترایف کے عابدوں میں ایک عابد تھے بوہوقت ذكر خداتمالى ين مشغول رست بمشهروزه ركفت اورشام كوروزانه ايك آدي ان کو دوروٹیاں دے جا ان سے روزہ افطار کر کیتے۔ ایک دن ن کے دل میں بیر خیال آیا کہ تو اپنی روزی میں اس آدجی پر اطمینان رکھتاہے اور ساری مخلوق کے دازق کو مھلا رکھا ہے یہ بڑی عقلت کی بات ہے ۔ جب ت كوحسب معمول وه روني دينے والا آياتواس كى رونى وايس كردى ووتوب يا لیکن اس عامد رسن دن ایسے گزرے کہ کچ کھانے کو نہ طلاعتی تعالی تانیک مار کاه میں التجاکی تورات کو تواب میں دیکھا کہ تی تعانی شانہ کی بارگاه میں مر ہوں اور حق تعالی شانہ وماتے ہیں کہ میرے بندے تونے وہ روطی جون نے اپنے ایک بنایے کے ہاتھ بھی تھیں کیوں والیں کردی تحیر ویس نے عض كيايا التركي يدخيال بيدا بهواكماس بين تيرك غرف قلب طمانینت ہوتی ہے۔ ارتئار ہوا اس کوتیرے یاس کون بھی تھا۔ یں نے عرض كياكراب بى بين تھے۔ ارشاد ہوالوكس سے ليتا تھا۔ عرض كياكراب بي سے لیتا خیا۔ ارتبار ہوا کہ ان کو لے لے بھر ایسانہ کرنا۔ اس کے بعد خواب ہی ہیں ر کھاکہ وہ رونی رہنے والا بھی حق نفان شانہ کی بارگاہ میں کھڑاہے۔اس سے ارشاد ہوا کہ میرے بنرے تونے میت بندے کی روٹی کیول بندکردی وس نے عوض كيايا الشريخي فوب معلى بعد ارشاد ببواكه توده رويي كس كودشا تال نے عرض کیا یا اللہ آہی ہی کو دیتا تھے۔ ارشاد ہوا کہ تووہ روٹی حسب معموال رو كردے مخصراس كے بدك إلى جنت سلے كى (روس

(۲۷) احدون اواری کے بین کہ میں الوسلیمان وارانی کے ساتھ مکہ کو یہ کے رائے میں اوسلیمان وارانی کے ساتھ مکہ کو یہ کے رائے بین جارہا تھا کہ میرامش کیزہ گرگیا۔ بیس نے ابوسلیمان کو اس کی خبری

انحوں نے کہا یا را و اضالت ردد علینا لظ آلہ اور ادم مشره جز کے لوائے نے والے ہماری کم سفرہ چیز ہم پر لوٹا دے عقوری در بھی نہ گزری تھی کہ ایک شخص اواز دے رہا تھا کہ بیرٹ کیزہ کس کا گراہے۔ ییں نے دہا کہ تو وہ میرا ہی تھا میں نے لیا تو ابوسنیان کینے لگے کہ اے احمد کیا تھے بیر کمان ہواکہ حق تعانی شانہ بیس بغیر بانی بی کے رکیس کے۔ اس کے بعد ہم تھوڑی دور جعے سردی بڑی سخت پڑ رہی محمی اور ہم او سینیں بین رہے تھے ہم نے ایک آدی کو دیکھا کہ اس بردو پرانی جادری ہیں اور اس کولیسید آرہا ہے اس کی ابوسلیمان نے تواضع کی کہ ہم مردی کے بیڑوں سے بید تھاری مددکری تواس نے بید جواب دیا کہ اُرمی اور سسردی دونوں اللہ جال نشائن کی مخلوق میں اگروہ عكم كرت تو يرجيد برمسلط بوسكتي بن اوروه ارتباد قرما درب تو مجيع جيوروس كي. یں تواس جنگل میں تیں رس سے بھرتار بتا ہوں نہ سردی سے کہی ہے كيكي ہوئى ندرى سى بب ينه آيا وہ اپنى تحبّت كى أرجى كالباس تھے مردى كے زمانے میں بینا دیا ہے اور کرجی کے زمانے میں اپنی محبت کی تھنڈک کے ذرق ين لبيث ديتك دان والفي الم كيرون كى ان اناره كية مواور مرك جھوڑت ہواس کے سردی تم کو ساتی ہے۔اے وارانی تم روک اور جازے ہو اور بنکھوں سے راحت یا تے ہو۔ الوسلیمان دارانی کہتے ہی کہ مجھے حقیقت پی اس شخص کے سواکسی نے بنیں بہان العنی میری کمی برمنانبہ یا۔ اروش الاس) ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں فیطواف میں ایک ادھیڑع کے ادن اور الحما كرعبادت كى كرت نے اس كو صعب كر ركھا ہے۔ اس كے إتحدين سری بھی جس کے مہارے سے وہ طواف کر رہا تھا۔ ہیں نے اس سے اس کا تہر یوی اس نراسان برای کیداس نے تجدے اوی کر تھارے تہ کاراست يان سيكسني دوركات بين فيها دويين ماه كاركت لها كر بير بعي تم برسال ن كونبي أل ين أل يوسي كرتمها را عشري بهال ك كارات كي دن كا

فطأبلج

ہے ہکنے لگاکہ پانچ برس کا (کہ اُس زمانے میں راستوں کی سہولت کے یہ اسباب عاصل نہ بخے جواب ہیں) ہیں نے کہا دائند یہ حق تعالیٰ ثنانہ کا هُلہ فضل ہے اوراس کے ساتھ بنتی مجتب کا اثرہ ہے (کہ اتنا لمباسفن سطے کر کے حاصری میشر ہوجائے) اس پروہ ہنساا ور دوشعر پراسطے جن کا ترجمہ یہ ہے جس سے بجھے عشق ہے اسب کی زیارت کر اگرچ تیرا گھر دور ہو در اس تک حاصری ہیں بندشیں اور مواقع ہوں تیرے گھر کی دوری اس کی زیات اس کے مافع نہ ہونی جاہئے اس لئے کہ عاشق اپنے معشوق کا بڑی کھڑت سے زیرت کر آلے والا ہوتا ہے۔ (روض)

ر (۱۹۸) ایک بزرگ کہتے ہیں کو ہیں نے کہ کے داستے ہیں کی جوان کو دیکھاکہ وہ الین مزے کی جال جل رہا ہے اکو تا ہوا جیسا اپنے گھریں ٹہل رہا ہو۔ ہیں نے پوچھا یہ کیسی چال ہے کہ بھا یہ چال اُن جوانوں کی ہے جو جن کا یہ چال اُن جوانوں کی ہے جو جن کا یہ ترجہہے میں تیری وجے نے ٹر کرتا ہوا حیان و در گر وان چرتا ہوں گرجب تیرا ذکر ہوتو توف کی وجے کھی گئی ہون اگر مجھ میں مرف کی قدرت ہوتی تو تیرے اشتیاق میں اور تیرے عظیم مرتب کی اگرام میں مرجاتا۔ پھر میں نے پوچھا کہ تیری سواری اور توشہ کہاں ہوتا اگرام میں مرجاتا۔ پھر میں نے پوچھا کہ تیری سواری اور توشہ کہاں ہوتا اس کو میاں ہے قال میں مرجاتا کو اور اپنا کھانا بینا باندھ کر کری طرح شجھے کھورا بھر کہنے نگا ارب غور توکر اگر کوئی ضعیف غور م کسی ساتھ لائے تو وہ آتا اپنے غلاموں کو حکم وے گا کہ اس کو میاں سے محال دو۔ میرے آتا جل حبالا نے جب مجھے اپنے تھر بلایا تو اپنے اور توکل اور اغماد مجھے عطا فرنا دیا ہے کہ کرد وہ فائی ہوگیا۔ (روض)

(۱۹۹) ایک بزرگ کیتے ہیں کہ بین مکہ مکرمہ بین تھا ایک فقیرکونیکی ایک فقیرکونیکی ایک فقیرکونیکی ایک فقیرکونیکی ای فی طوان کیا اور اس کے بعد اپنی جیب سے ایک پرچیز رکھا اور اس ارتبار کا دور اس کے بعد ایک دن اس نے دور اس نے دور اس نے طواف کیا اور جیب سے نکال کر پرجیہ پڑھا اور تھوٹری دور حیلا اور مرکے گرگیا۔ یس نے اس کی جیب سے پرجیہ نکال کر دیکھا تواس میں اکھا تھا واضیؤرلٹ کیڈ سربہ کے فیانگ بائٹ بائٹ بائٹ رطور ع۲) (تو اپنے پرور د کار کے حکم کامنتظرہ کیونکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے)۔ (روض)

اصل آیت سنسریفی میں توضورا قدس سلی الترعلیہ وسلم سے خطاب ہے جس کا اوپرسے بیان ہے کہ آپ کے ان ظالم مخالفین کے لئے عذاب تجویز ہے آپ ایٹ ایپ دیس کا اوپر کی اس برصبرسے بیٹھے دہیں (اور کچھ فکر نہ کریں) اس لئے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں مگر آئیت سنسریفیز کے عموم کا ترجمہ وہ ہے جو اور لکھا گیا۔

(٥٠) حضرت بت رما في كندمت بين ايك جمع حاضر بوا ، اور سلام كيا - حضرت نے دريافت فرماياتم كون لوگ ہو - انصول نے عرض كيا ہم شام کے رہے والے میں جے کے ارادے سے جارہے ہیں آپ کی خدمت ہیں سلام كے لئے ماطر ہوئے ہيں فرماياحق تعالى شان محييں جزائے جيرعطا فرمائے -انعول نے عرض کیا ہماری یہ تمناہے کہ آب بھی ہمارے ساتھ نشرایف العلی اکرای برکات سے ممسقع ہوں آپ نے انکار فرمادیا۔ ان لوکوں نے جب بهت زیاده امرار کیا تو فرمایا که جب تم نے یہی طے کر رکھاہے تو بین مضاموں کے ساتھ میں میں سکتا ہوں اول میاکہ ہمارے ساتھ سامان کھے نہ ہو۔ دو مرے میاکہ بم راستے بین کسی سے موال نہ کریں تبیرے یہ کہ اگر راستے بین کوئی ہم کو کھانے تو ہم قبول نہ کریں۔ لوکوں نے عرض کیا کہ پہلی دوست طین کہ نہ ہم کیے ساتھ رکھیں اور مذکسی سے سوال کریں یہ تو ہو سکتاہے لیکن باوجود احتیاج کے کوئی تخفس کھ دے اسس کو ہم قبول نہ کریں اس کی طاقت ہم میں نہیں ہے ذہانے کے اس کا طلب تو یہ ہواکہ تم ابنے گھرسے دوسروں کے توشوں بر بهروسر كركے بخلتے ہوالتدجل شاند بر بهروسه نہیں ہے ہیں اس مانت ہیں

تمھارے ساتھ نہیں جاسکا۔ مجھے میرے مال پر جھوڑ دو اور تم جاؤ اپنا کام کردیا پھر فرمایا کہ بہترین فقرار تبن قسم کے ہیں اول وہ جو خود سوال نہ کرے اور گردیا جائے تو قبول نہ کرے یہ روحانی لوگوں ہیں سے ہے یا یہ کہ کہ روحانیتین کے ساتھ ہے ۔ دوسسری قسم وہ کہ خود تو سوال نہ کرے لیکن اگر دیا جائے تو قبول کرنے ، اس کے لیے حصرت قدس ہیں دسترخوان بچھائے جاتے ہیں تہیں تہیں قسم یہ کہ سوال کرے اور بقدر صرورت لے لے ، اس کی صداقت اس کے فعل کا کنال ، ہوجاتی ہے ۔ (روض)

(۱۵) حضرت بیخ الوجعم مداد جو حضرت تیخ جنید بندادی کے متد بین فرمانے بین کر بین ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا میری حجامت بہت بڑھ لئی اور بیسہ باس نہ تفاکہ مجامت بنواتا۔ ہیں ایک عجام کے یاس جو جمرے سے تب آدمی معلوم ہوتا تھا گیا اور اس سے کہا کہ الندکے واسطے مبری جامت بادرے؛ کنے نگاہ ل بڑے اکرام کے ساتھ۔ وہ ایک دنیاد رکی محد بنارہ تھ اس کو درمیان بین روک کر پہلے میری جامت بنائی اور پھر سجھے ایک کافذ کی آزند دی - اس میں چند دراہم مجھ وہ بین نے لے لئے اور بدارادہ کی کرجب تھے ب سے پہلے کھے ملے گا تواس تھام کو دوں کا میں مسی میں گیا وہن میرانید بھان مل اس نے کہا کہ تھارے ایک بجائی بھرے سے ایک تیسی تمی رے واسطے لائے ہی اس بی تین سوائٹرفیاں ہی وہ النہ کے واسطے تھیں دے کئے ہیں۔ یں نے وہ تھیلی لے لی اور جمام کے یاس جا کر کہا بیتین سواسترفیاں بیں ان کوتم این ضروریات بین فرج کرنیا ۔ جی م نے کہا سینے ! تمیس ترم ندانی اول وتم نے یہ کہا کہ الدکے واسطے جو مت بنو کھریں اس پر اُجرت لے لوں ، جو ایکین الله تعالیٰ معاف کرے (روض) - صرت سنبلی کا بھی اس فسم کا ایک قصت مشہورے - (روض)

(۵۲) صفرت ابراہیم بن اوہم نے ایک شخص سے طواف کی حالت پر

فرمایا کہ بیریات سمجھ لے کہ توصہ مین کے درج کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تھ کی ٹیوں کو یار نہ کرلے اوّل یہ کہ تو نعمت کے وروازے کو بندكرے اور سختى كادروازه كنوك دوسترے يہ كرع ت كے دروازے كوند کرے اور ذکت کے دروازے کو کھولے تبہرے یہ کہ راحت کے دروازے کوبند کرے اور مشفت کے دروازے کو کھولے بڑو تھے یہ کہ سونے کے دروازے کو بند کرے اور جاکنے کے دروازے کو کھولے یا بچوں یہ کرعنی کے دروازے کو مبد كرے اور فقركے دروازے كو كھولے تھے يہكه اميدون كے دروازے كو بند كرے اور موت ك تيارى كے دروازے كو كھولے - اروض رسم) ممری حسین بغراری فراتے ہی کہ میں ایک سال ج کو کیا یں اتفاق سے کے بازارے گزر رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک اللے بانجد بكريس موت تفالا كارنك متغير بوربائ بدن ببت لاغ ايكن اسس کے جہرے پرایک نورانی ہمک تی ۔ دو ورانی پیک اس الل کا تريدارے كونى ہے جواس كوليسندكرے كوئى ہے جو بيتر استسرق ساس كى تىبت زياده دے اس مرط يركدين اس كے مرعيب سے برى جون يا نے اس سینے کے قریب جاکر اوجیا کہ اس بانری کی قیمت کا حال ہو معلوم ہوگیا س يس عبب كياسي و وكين نكاكم براكي يالاس بروفت المردد ربتي ے رت مجر نماز بڑھتی ہے دن بحرروزہ رکھتی ہے نہ کھاتی ہے نہ بہتی ہے سر جگریا می شندنی بیسند کرتی ہے۔ جب بیس نے اس کی بات سی آبودہ لڑکی مجهاب ندآئ اوريس في اس كو فرير بيا اورايني عميام كاه برساليا ويو نے س کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف سرجیجائے بیٹی ہے بھراس نے سراتھایا اور لینے ملی کہ میرے تیوے آقا! آپ کا وطن کہاں ہے اللہ تعالیٰ آپ بررتم كريت يرت في كماء أق ب . كيف للي كون عواق بعدويا كوفد ؟ بين الفاكب

دونوں نہیں ۔ بنے کی آو کیا آپ بغرادے رہنے والے ہیں، میں نے کما ہاں۔

كنے لكى واہ واہ وہ تو عابدوں كا شہرے زاہدوں كا شہرے - مجھے تعجب بوا کہ بیرباندی ایک کو تھڑی سے دوسسری کو تھڑی میں جانے والی اس کو عابدال اور زاہروں کی کیا خبر ہیں نے اس سے دل لگی کے طور پر اوجیا کہ توان یں سے کن کن عابدوں کوجانتی ہے ؟ کہنے لکی مالک بن دینارہ کو، بہتراہ ہو صالح مري كو، الوحاتم سجستاني كو، معروف كرخي كو، محد بن حسين بغدادي كو، رابعه عدوية كو، شعوانة كو، ميموندر كو - بيس في اس سے يو جيا كر تجھے ان سب كا مال کس طرح معلوم ہوا ہے کہنے لکی اے جوان! بیب ان کو کیسے مرجانوں یہ وہ وگ ہیں جوعاشق کومعشوق کاراستہ بتاتے ہیں۔ خداکی سم بیالوگ داور کے طبیب یں ۔ پھراس نے بیار شعر پر مصے جن کا ترجمہ سے :" بیاقیم وہ لوگ ہیں جن کے فكرالتدك سائدوالستم ہوگئے ليس ان كے ائے كوئى فكر بى كسى اورى نين را ان لوگول کامقصدصرف ان کامولی اور ان کاسردارے کیا ہی بہترن مقصدت جوصرف ایک بے نیاز ذات کے واسطے ہے نہ تو رُنیاان سے اُجنی ہے اور نہ کھانوں کی عمر گی نہ دنیا کی لذیبی نہ اولاد نہ ان سے اچھالہاس جباریا ہے مال کی روز افزوں زیادتی نہ تعداد کی کثرت یا اس کے بعد س نے كہا اے لوكى ! بيس محدون حسين ہى ہوں ۔ كہنے لكى كرس نے التّد عالى سے دُعا کی تھی کہتم سے میری کہیں طاقات ہوجائے ، تھاری وہ دل کش وزکیا ہوتی جس سے تم مربدین کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور سنے والول کی انہوں اس سے بہر جانا کر تی تیں۔ بیں نے کہا بحالہ موجود سے۔ کہنے لکی خدا کی قسم مجھے قرآن یاک کھے سنا دو۔ بیس نے بیٹم اللہ التہ خمان الرّح کیم رقی تواس نے بہت زورسے ایک جیخ ماری اور لے ہوئش ہوگئی۔ بین نے اس برمانی جوز کا جس سے اس کو افاقہ ہوا تو کہنے لگی جس کے نام کایہ اٹریسے اگریس کو بہجان اول اورجنت میں اس کو دیکھ لوں گی توکیا مال ہو گا۔ پھر کہنے لگی اچھا پڑھئے اپنر جن شان آب ير رحم كرے - بين نے يہ آبت برصى:-

جولوگ برے کام کرنے ہیں کیاوہ یہ گان كرتے بيں كہم ان كوان لوكوں كے برابر كردس كے جوامان لائے اور الحے عمل کے کہ ان سب کا جدنا مرنا الک سا بوجائے (جو ایساگان کرتے ہیں) بہت

مَحْكُمُونَ ٥ (مَاتْرِعُم) - 5.2.515.62 یہ آیت سن کروہ کہنے لئی کہ التر کا سنے ہم نے کہی کسی کی نه پرستش کی نه کسی صنم کو بوسه دیا ، اور کھے برطے اللہ آب بررحم کرے بیں

نے پڑھا :-

بے شک ہم نے ظالموں کے لئے آگ تاركر ركمى سے جس كى قناتيں ان كوجاروں طرف سے کیرے ہوئے ہوں کی اوراگروہ لوگ فریاد کری کے تواہے یانی سے ان ک فریادرسی کی جائے گی جو تبل کے تلجیط کی طرح (بدمينت) بوگا (اور الساسخت كرم) کہ موتبوں کو بیکا رے گا کیا ہی بڑا یاتی ہوگا اور (جبتم) کیا بی برانحکان بوگا۔

رائًا أعْتُدُنَا لِلظَّلِمِينَ ثَارًا أحاظ ربهم شرادفهاد ورات بمنتعنبه وايعاتواما كالمهل يشوى الوجوة بِشُ الثَّرَابُ و سَاءَتُ مُرْتَفَقًا ٥ (كبت عم)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ الْجَاثُرُحُوا

التميّات أنْ نَجْعَلَهُمْ

كالَّذِينَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوا

الصّلحت سَواءً مّحْياهُمْ

وَمَسَاتَهُمْ لا سَاءً مَا

وه کینے لگی تم نے اینے دل پر ناامیری لازم کردی اینے دل کو امیرور نوف کے درمیان معطر کرو کھے اور برصواللہ جل شاند آب پر رحم کرے ویں نے بڑھا ؛۔

بہت سے جہرے اس دان خدال وشاداں ہوں کے۔ وُجُولًا يُومَبِرُ مُسْفِرُة ٥ ضاحِكَة مُسْتَبْتِينَ وَ (بس اوریے بڑھا:۔

وُجُوْكُ يَوْمَهِنِ يَاضِرُ قُونَ بہت سے جرے اس دن بارونی بول الى رَبِّهَا نَاظِمُ رَقَّ و رقيمة على كاوراية رب كى طون ديجية بوسك. اس يروه كين الى بائے تھے اس دن اس كى الاقات كاكت شتيق موا جس دن وہ اینے دوستوں کے لئے کلی فرمائے گا کھے اور یرسے الندتعال آب يررم كرك يس نے ير آيت يرشى: يَقَادُفْ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُحَنَدُونَ نَ بِاكْوَارِبِ وَّأَبَارِيْقَ وَكَارِسِ مِنْ مَعِيْنِ وَلَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا مینزفون وجند آیس را معلی لیمین و تک یعنی سورة واقعہ کے پہلے رکوع کے حتم مک پڑھیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ان (اعلیٰ درجہ والول) کے یاس ایسے اولے جو ہمیشہ اولے ہی رہی کے یہ جیزیں نے کر ہمیشہ آنے جانے رہی کے آبخورے اور افتالے اور الیے گلاس جوبہتی ہوئی تراب سے بھرے کے ہوں کرناس شراب سے ان کو ہرکا درد بوگا ( یعنی چرکے گا) بناعقل میں فتورائے گا اور ایسے میوے لے کرآئیں کے جن کو یہ لوگ نیسٹرزن اور برندوں کا کوشت جو ان کوم غوب ہواوران کے لئے توبھورت بڑی بڑی المنحول والى حورس بول كى جيها كه (حفظت سے) يوشيرد ركها بواموتى ير سب کھ بدلہ ہے ان اعمال کا بووہ (دنیایس) کیاکرتے ہے: یہ لوگ بنت بیں ) مذ بک یک سنیں گے نہ کوئی اور لیے ہودہ بات بس سکام بی سلام کی آورز (برطوف سے) آئے گی اور ( تنبردوکے حضرات) جو داہنے والے بیل ( پینی ن کے اعمال نامے دامنے ہم این لمے ہیں) وہ دامنے والے بھی کیے اچھے آدی ہیں وہ ان باغوں میں رہیں گے جہاں اجبری توں کی بیریان ہوں کی اور تہ بتہ كيلے کے بوئے ہوں گے اور بہت لمبا سايہ ہو گا اور بہت كترت سے بيوب بوں کے جونہ ختم بوں کے اور نہان میں کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی رجت جس کا دل جاہے کھائے) اور اویے اوسی فرش ہوں کے اور (ان کے لئے بھی عورتي بوگى جن كو) بم في اصطور سے بنايا لعنى البا بنايا كروه (بميشر بميشر)

کنوارہاں، ی رہیں گی (یعنی صحبت کے بعد بھیر کنواری بن جائیں گی) اور زناز و اندازتے لحاظت) جوبہ ہوں گی اور (جنت والوں کی) ہم عمر ہوں کی اور پیر سب چیزی دائے ولوں کے لئے ہیں۔ (ترجم حتم ہوا) پھر وہ لڑکی تجھے کئے لگی میراخیال ہے کہ تم نے بھی حوروں سے منکنی كى سے كان كے ہمركے واسط بھى خرج كيا ہے ويس نے يو تھا كہ بھے بتادے ان کا جہرکیا ہوگا ؟ میں تو فقیرآدی ہوں ۔ کہنے لگی رات کو تہجد ٹرصنا، دن کو روزہ رکھنا اور فقرا ومساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس باندی نے بھ تعربر سے بن کارتبہ سے: اے وہ تنص جو توروں سے ان کے پردے میں منگنی رہاہے اور ان کے عالی مرتبے کے باوجودان کاطالب ہے کوسمی کے ساتھ کھڑا ہوجا، سستی برگز نہ کر نفس سے محامدہ کراس کوسیرکا عادی بنا رات کو تبجد برها کر دن کوروزه رکها کریدان کا جرب - اگر نیری دونون آنگھیں ن کو اس مال میں دیکھ لیں جب کہ وہ تیری طرف متوجہ ہو رہی ہوں اوران کے سینوں پر آنار کی طرح سے ان کے بیستان اُنجررہے ہوں اور وہ اپنی ہم عمرازیو کے ساتھ جل رہی ہوں اور ان کے سینوں پر جیکتے ہوئے ہوں تواس وقت تیری نگاه پس به دنیا کی جتنی زیب و زبنت ہے ساری بی سبک بن جائے۔ بیاشعار پڑھکراس کوبے ہوشی طاری ہوگئی میں نے پیراس کے جہرہ يرياني وغيره جيراكا تواس كوافاقه بهوا اور اس في سي شعربرات ے اللحِيْ لَا تُعَرِّبُونَ فَ إِنْ مُعَرِّبُونَ فَ إِنَّ مُعَرُّ اللَّذِي فَذَكَانَ مِنْ اے الترتعالی تو بھے عذاب سے بھا مروا شک میں اے گنا ہو كجو تجدے صادر بوئے اقرار كرنے وائى بول -فَكُمْ مِنْ زَلَةٍ فِي الْخَطَايَا عَفْرُت وَانْنَ ذُوفَضْلِ وَمَنَ و نے کننی کرون سے میری خط وال کی افریس مواف فرونی ہیں تورِّے فعنل والاسے بڑے احسان والے۔

يَظُنَّ النَّاسُ بِي خَيْرًا وَرَانِي لَنَكُم النَّاسِ إِنْ لَمْ تَعْفَعَنِي نوك مجھے البھا آدمی كمان كرتے ہيں ليكن اگر توميري خطائيں معان نہ کر دے تو یک برزین آدی ہول۔

وَمَالِى عِيْلَةً إِلَّا رِي حَالِى الْعَالَى الْعَفْوِكَ إِنْ عَفُوتَ وَكُسْ فَاتِي مرے لئے کوئی تربیر بہیں اس کے سواکہ تیری بششش کامیر

بادرتیرے ساتھ تھے حسن طن ہے (کہ توضر در کرم کرے گا)۔ یراشار بڑھ کراس باندی کو پھرعتی ہوگئی ہیں جو اس کے قریب بہناتو مر یکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے صدصدمر ہوا۔ بیں اٹھ کر بازار گیاکہ اس کی تجهيز وتكفين كاسامان خرمد كرلاؤل يحب مين بازارس لوثاتو ودكفني كفت اني نوشبونگی بهونی معطر نعیش رکھی بهوئی تھی، دوسبز کیروں میں اس کا کفن تھا بوجنت كالباس تفاكفن بين دوسطري نورس تكهى بوئى تخيين يهلى سطرر الإرات أوليتاء الله لاخوت عَلَيْهُم ولاهُمْ يَحْوَنُهُ

رخبردار رہوکہ اللہ کے ولیوں کونہ تو خوف ہوتا ہے نظین ہوتے ہیں) ہیں اور میرے ساتھی اس کے جنازے کو اٹھا کرلے گئے جنازے کی تمازیر اور ف اوراس کی قربرسورہ لیسین تربیف برصد کر اسنے بچرہ بیس میلا آیا میری آنکھوں سے انسوبہر مے تھے دل اس کے واق سے علین تھا وابس آکریس نے دو

رکعت نماز برطی اور سورال- خواب می دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں بھرری ہے نہایت جکتے ہوئے زعفران کے باغیمیں سے رہیتم کے اور استبرق کے جورے

بہن رہی ہے اس کے مربرایک موتوں سے جڑا ہواتاج ہے اور باؤں میں

مرخ یا قوت کے جوتے ہیں مشک وعیری خوشیو اس سے جہک ری ہے اس

كاجره مشمس وقرسے زیادہ روسنن ہے۔ بین نے كہا اسے لوكى درا مظہر تو یہ تو بنا دے کہ بیمر تنب کس عمل کی بدولت تھے ملا ہے کہنے لگی فقرار اور مساکین

کی محبت سے اور استعفار کی گزت سے اور مسلمانوں کے رائے ہیں سے تکلیف دینے والی چیز کے ہٹادیئے سے بھراس نے تین شعر پر طبھے جن کا ترجم ہے مبارک ہے وہ شخص جس کی آنگھیں رانوں کوجاگتی ہوں اور اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے اور کسی دن اپنی کوتا ہوں پر نو حرکرایا کرے اور اپنی خطا وُں پر رولیا کرے اور شب کو اکیلا کھڑا ہوا الترکے عذاب کے خون سے اختر شماری کرتا ہو اس حال کی حق تعالی سٹ انہ کی نگاہ حفاظت کر روض)

(٥٢) عنزت شيخ ايراميم نواص كامعول تقاكر حب كبيل سوت ركو تتربیف ہے جاتے نہ کی ہے تذکرہ کرتے نہ کسی کو جر ہوتی ایک لوٹا ہا تھ میں لیا ورجل دینے۔ حامد اسود کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بھی معیدیں حاضر فدرست تھا آب حسب معمول لوٹا لے کرجل دیئے میں بھی بیکھے بیکھے ہولیا جب ہم قارمیر یں تبلیج تواتب نے دریافت فرمایا حامد! کہاں کا ارادہ ہے ، میں نے عرض كياكرين وجم ركانى كے لئے جل يرا فرمايا ميرا ارادہ تو مكه مكرمه جانے كا ہے ۔ يس في عرض كياين جي ان شار الله وبي حيول كا - جب بم كو يطق علق بين دن بوکے توایک نوجوان بمارے ساتھ اور بھی ہولیا اور ایک دن رات وہ ہمارے ساتھ جاتا رہا لیکن اس نے ایک بھی تماز نہ راحی ۔ میں نے سینے سے عوش کیا کہ یہ نیسراوی جو ہمارے ساتھ مل گیا نماز نہیں بڑھتا۔ تینے نے اس سے یوجیاکہ تونماز کیوں نہیں بڑھتا ، اس نے کہا یرے ذیتے نمازنہیں ہے آب نے فرمایہ کیوں کیا تو مسلمان نہیں ہے ، اس نے کہا نہیں یو تصران ہوں ایکن سی افسارنیت میں بھی توکل پر گزر کرتا ہول میرے تعنس نے یہ دعوے کیا تھاکہ وہ تو تا ہے۔ ہوگیا ، میں نے اس کو تعظیم اور اس جنگل بابان ک جہاں معبود کے سواکوئی تجی نہیں ہے لاڈالا تاکہ اس کے دعوے کا امتحان كروں - سيخ اس كى يہ بات سى كريل دينے اور فيدے فرمایا كراكس سے

تعرض نہ کروتم عدارے ساتھ بڑا چلتارہے۔ وہ ہمارے ساتھ رہا۔ بہاں کہ ہم بطن مرو برہینج وہاں شیخ نے اپنے میلے کبڑے بدن سے آثارے ورن کو دصویہ بھراس الطک سے بوجیا کہ تم عداراکیا نام ہے ؟ اس نے کہا عبدالمیسے ۔ شیخ نے ذیا یا عبدالمیسے ! بیرمکہ کی دہلیزہے یعنی حرم آگیا اور الشرجل شانہ نے مشرکوں کا داخد اس میں ممنوع قرار دیا ہے جنانچہ ارشادہے !۔

رائتها المشركون تجنى فك متركين ناياك بي يه معد مرام ك يقي بوا المستجد الحراقر - قريب بي نه بول -

اور اینے نفس کا جو توامتحان کرنا بیا ہتا تھا وہ تجد برنل ہر ہی ہوگیا۔ ایس ایس نہ ہو کہ تو کے بیں داخل ہوجائے۔ اگرہم تھے وہاں دیکھیں کے تو اعتراض کریں گے۔ عامد کہتے ہیں کہ ہم اس کو دہیں چیوڑ کر آگے بڑھ کے ، مکم مکرمہ ہنچے اس کے بعد جب ہم عوفات سنجے تو کیا دیاہ ہیں کروہ لو کا احرام باندھے ہوئے لولوں کے منہ و مكتابوا بهارے ياس بہنج كيا اور شيخ كے اور كريوا مشيخ نے يوجيا عبدالمسيح: كيا كررى. كيا بواء كين لكاكر ايها نه كهو، اب بين عرالميسي نبين بول بكراس كا غلام ہول جس کے حضرت مسیح علیہ الشلام بھی غلام سجے ۔حضرت ابراسم کے وال كراين مركزشت توسمناذ كي لكاكرجب من مجيد دبال تيور كرجلي ائي توس ع عگر به بخد گیا اور حب مسلمانون کا ایک اور قافله آیا تو می بھی مسلمانوں کی غرح احرام باندر کرایت آب کومسنی فام کرکے ان کے ساتھ ہولیا۔جب کد مکرمہ بہتی کر بیت مدید میری نظریری تو اسلام کے علاوہ جننے مذاہب تھے وہ سب ایک وم میری نکاه سے رکتے میں نے عسل کیا ، مسلمان ہوا اور احرام باندھا اور آجی صبح سے تم كو واسوندسا بحرا بول- اس ك بعدس بم الارده سائحة بى رسى سال كم وحوقرة يى كى جرعت بيس سى كالتمقال بيوا ، زروين.

اده، حفرت الوسعيد فراز فراتے بين كه مين مكه مكرمه بين تحقا بايك مرتبه باب بني شيب سے گزر رہائي كه بين نے ایک نوجوان كى نعش ركھى بوئى در كيمي ہو نہایت سین جہرہ والاعقد میں نے جو اس کے جہرے کوغورسے دیجھا تو وہ تبسم کرتے ہوئے کہنے لگا ابوسعید! تحصیل معلوم نہیں کرعشاق مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ بی رہتے ہیں اگر صفل ہر میں مرحز نہیں ، ان کی موت ، ایک عالم سے دو سرے عالم میں انتقال ہوتا ہے۔

سے ابو بعقوب سنوسی فرماتے ہی کہ جیرے یاس ایک مرمد مگر مکرمہ میں آیا اور کنے اللاکہ اے استار! پس کل کو ظہرکے وقت مرباؤں کا بیات دی لے لیجے اس میں سے نعمف تو قبر کھور نے والے کی اُجرت ہے اور نصف کس وقیر كى قىيت بى دىب دوررت دن ظركا وقت آيا وەسىدىرام بىل آيا درطواف کیا اور محدوری دور باکر مرکیا ۔ میں نے اس کی بخیر و گفین کی ۔ جب اس کو تبر یں رکھا تواس نے آنکھیں کھول دیں میں نے کہا کیا مرف کے بعد بھی زندگی ہے، كيف الكالال مين زنده بول اور الشرجل شادة كابر عشق زنده بوتاب إروان ہمارے اگا ہر میں محفرت حافظ میر نیامن صاحب شہد ہی نوی ت صاجزارہ مافظ محراوسف سادر الرائے صاحب تشان بزرگ سے ان کے تعرفات ادر زود الرتعويرول كے بہت سے قفتے ہيں نے اپنے اكارے جنول نے ان کی زیارت کی اور ان کے اندر ذات دیکھے مران سے سے بیں۔ یہ فقد میں نے ابینے مامول مولوی ممورص حب رام بوری سے سند ہے کہ انتوال نے انتقاب سے یب دان قبل موادی محمور صاحب سے فرمایا کہ سمیں بہت سے بیکے معنوم ایس ایک معين بنى بنارن ك كدر بين ووسوروسيا بابوار سنة من كي كسى وقت يوتيد بینا۔ یہ نے کہا، منرسے خیال کیا کاسی دن فرصت کے وقت بوتھ اول گا، شم وعصرك وقت بب ألبير ورمي تقلى صف مد فراك من الأك من الأل أرمسيدى طرف جلے سے اٹھارہ کرک فرمایا کر وہ بات یاد رہنا بھر بمریط و بین کے مجھے برای سرت بونی که برکیا وقت اسس کا نتما و دوسرے دن صبح کو داوبند وغیرد متى روحگدا حباب كو خطولا لكهوائے جن بیں مختلف امور کے ساتھ پر اغظ بھی نتاکہ

میراآج سفن رکاارادہ ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے رہے کراکٹر بوبال تیام رہت ہے وہاں تشریف ہے جانے کا ارادہ ہوگا یا کہیں اور ۔ رعب کی دہرے برخض ہر دفت بات کرنے کی جرآت نہ گرا تھا اگر چہ طبح مبارک میں مزاح بے مدیحالیکن اس کے ساتھ ہی جلال بھی بہت تھا۔ شام کو عصری نماز پڑھ کرجب ہم سبگر کی طرف چلے وہ اکثر اوقات مسجد میں تضریف رکھا کرتے تھے اس لئے مسجد میں رہ گئے ، چند ہی قدم با ہر چلے تھے کہ ایک شخص بیمجے سے ووڑا ہوا آیا کہ حضرت مافظ صاحب کا وصال ہوگیا۔ ہم لوگ جرت سے واپس ہوئے آیا کہ حضرت مافظ صاحب کا وصال ہوگیا۔ ہم لوگ جرت سے واپس ہوئے کہ ایک شخص بیمجے سے واپس ہوئے ہوا کہ ایک میں در کرتا زبکلا ہوا مرائے نے کہ ایک ہوئے کہ ہوئے ہے میں ۔ لئی ہو ہمیشہ کا معمول تھی بندھ رہی ہے اور کرتا زبکلا ہوا مرائے نے کہ ہوئے کہ ہوا ہوا مرائے نے کہ ہوئے ۔ رحمہ الله رحمہ گواسعہ گ

(۵۹) سعیدبن ابی ع دب فرماتے ہیں کہ جاج تقفی (جس کاظلم وسیم شہرہ اُون ہے) جب ج کوگیا تو راستے ہیں ایک جگہ مزل پر فاوموں نے نشہ طلب کیا اور اپنے وربان ہے کہا کہ دیکھ پہاں کوئی مقافی اُدی ہو تو اسس و میرے ساتھ کیانا کھانے کے لئے 'بلا لا تاکہ ہیں اس سے بہاں کے حالات کی تحقیق کروں ۔ وہ گیا اور بہاڑ پر ایک ہرو دوجا دروں ہیں پڑا ہوا سور ہا تھ اس کو لات مارکہ اٹھایا کہ جل مجھ کو امیر بلارہ ہیں۔ وہ آیا تو جاج نے کہا کہ ہمتھ دصور میرے ساتھ کھانے ہیں شرکیب ہوجاؤ۔ اس برونے کہا کہ مجھے اس نے وعوت دے دکھی ہے جو تھے ہے کہا فوہ کون ہو کہنے لگا کہ حق تعالیٰ شافئ نے نجھے روزے کی دعوت دی ہے ۔ جاج کہنے لگا ایسی سخت گری میں روزہ ہو برونے کی دعوت دی ہے ۔ جاج کہنے لگا ایسی سخت گری میں روزہ ہونے کہا ہی انظار کرلوکل تعنار کی لینا۔ بدونے کہا اگرتم اس کا ذمہ لوگ کہ بین کل تک زندہ رہوں گا تو ہیں افطار کرلوں ۔ جاج نے کہا اس کا ذمہ لو

نہیں لیتا۔ جاج نے کہا یہ کھانا بہت لذیذہ بدونے کہا کہ مذتم نے اس کولڈیڈ بنایا منہا ورچی نے بعد تندرستی نے اس کواجھا کر رکھا ہے۔ مصنف نے دوشوں میں اس کی توضیح کی ہے کہ کھانے کو بادرجی جھانہیں کرتا بلکہ تندرستی سے کھانا اچھا ہوتا ہے۔ اگر میری صحت اجھی نہیں تو کو نگر مجنی کھانا لذیذ نہیں اور صحت اجھی ہے تو ساری

كهانے كي جين لذيذي - (روس)

( ١٥٤) تجاج بن يوسف ج كوكيا تو ايك شخص كو د مكها كراس كي موجود كي بي کیے کے گروزورے لبیک کتا بواطواف کررہاہے۔ جاج نے کہاکہ اس شخص کو میرے یاس بر کرلاؤ۔ وہ ماسر کیا گیا۔ جماج نے پوچیا تو کن لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہامسلماون میں ہے۔ جی جے نے کہا میں بیر نہیں یو بھتا۔ اس نے کہااورکیا مقسدے ؟ تحاج نے کہاکس تہرکا رہنے والاہے ؟ اسس نے کہا یمن کا۔ تجاج ہے یو تعیاکہ تولے شربن پوسف رجو تجاج کا حقیقی بھائی تنا ) کوکس مال ہی جھوڑا۔ وہ کینے لگا بہت موالا تازہ ،کٹرن سے کراسے سننے والا ، کہی شہرکے اندر كبحى تنهرك بالمركفومين والا- جاج نے كهاميرا بيسوال نہيں - اس نے كها اور كيا مقسرے و تواج نے کہا کہ اس کی عادیس کیبی ہیں و کہنے سکا بڑانالم بڑا جابر ، مخلوق کامطبع فاق کا گنہگار۔ حیاج نے کہا تھے البی سخت باتیں کہنے کی کیسے بہت ہوتی جب کہ تو اس کامتبہ مری نگاہ میں (رسنتہ داری کی دجہسے) جات ہے۔اس نے کہا کیا اس کا مرتبہ نیری نگاہ میں اس سے زیادہ سے جومیرا مرتبہ الترجل شانہ ک مگاہ میں سے ۔ بیں اس کے کھرکی زیارت کے واسطے آیا ہول اس کے نبی کی تعدیق كرفي والابول اس كافرنس اواكر را بول - بيشن كر جاج فيب بوكيا كيوجواب مر دے سکا۔ وہ آدمی والیس چلاگیا اور کعبے کا یردہ یکو کر کہنے لگا اے اللہ تھی سے بناه مانکتا مول اور تھی کو جائے بناہ بناتا موں ۔ اے اللہ نیری کشالیش ہی قریب ہے اور تیرا بی احسان وت رئے ہے اور تیری بی عادات بہتری ہی ۔ (روض)

(۵۸) ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبه طواف کر رہائی وفعہ میں نے ایک لاکی کو دیکھاکہ اس کے کاندھے پر ایک بختر بہت کم سن بیٹیا ہے اور وویہ مز كررى سے اے كريم اے كريم تيراكزرا بوازمانہ (يعنى كيسا موجب شكرے ميں نے لوجیا وہ کیا چرے جو تیرے اور مولی کے درمیان گزری و کہنے می کریں کے مرتبكت يس سوار حقى اورتاجرول كى ايك جماعت بمارے ماتحد تقى طوفانى وا اليے زورسے آئ كر وہ كشتى عرق ہوكئ اورسب كے سب باك ہو كئے ير اور ید بید ایک سختے پررہ کے اور ایک جیشی آدی دوسرے مختے پر ۔ ہم تین کے سواون مجى ان ميں سے نہا۔ جب صبح كاجاندنا ہوا تواس صبنى نے مجھے ديكھا اورياني كومثامًا مثاماً ميرے تختے كے ياس بہنج كيا-اورجب اس كاتخة ميرے تخت كے ساتھ مل گیا تووہ بھی میرے تختریہ آگیا اور مجدسے بُری بات کی خواسس کرنے لئے میں نے کہاالٹرسے ڈر۔ ہم کس مصیبت میں مبتلاہیں اس سے خلاصی اسون بندگی سے جی مشکل بور ہی ہے۔ چرجانیکر اس کا گناہ ایس طالت میں کریں۔ بنے لكان بالون كوجيور - فذاك قسم يه كام موكر رسم كا - يد . يد مرى توريس مور الحت میں نے چیکے سے ایک جنگی اس کے بھرلی جس سے یہ ایک دم رونے لا میں نے اس سے کہا اچھا ذرا تھہر جایں اس نے کوشلا دول ، پیر جومقد بنی ہوگا . سے جائے گا۔ اس طبقی نے اس بچر کی طرف یا تخد برصا کر اس کو سمندس سینیک ویا۔ میں نے اللہ یاک سے کہا اے وہ یاک ذات جو آدی کے اور اس کے دن ارا وے میں بھی حاکل بوجان سے میرے اور اس صبتی کے درمیان نوبی این طاقت اور قدرت سے جدائی کر . ہے تردد توم چیز بار قادرہے ۔ خد کی قسم بین ان الفاظ کو اجدا عبى نه كرسنيان على كرسمندرك ايك بست يرك جالورك فمنه كهوك بوسك مرزيوا اوراي مبنى كالك لقرباكر سمندرين كحس كيا ورجع الندجل نباز كسف كوني طاقت اورقدرت سے اس مبنی سے بیا وہ سر چیز برقادرہ یا ک ہے اس کی بڑی شن ہے۔اس کے بعد سندر کی موجیں مجھے تحییر تی رہین یہاں کے

وہ مخت ایک جزرے کے کنارے سے لگ کیا ہیں دہاں از بڑی اور یہ سوجتی ری كريمال كھاس كھاتى رول كى ميانى بيتى ربول كى جب تك الترجل مف ند كوئى سہولت کی صورت بیدا کرے اسی کی مدد سے کوئی صورت بوسکتی ہے۔ بیار دن مجھے اس جزرے میں گزرگے یا بی دن سجے ایک بڑی کشتی سمندرس جلتی بوتی نظراتی، میں نے ایک ٹیلدیر جڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور کیا او میرے اور کھا اس کونوب بالیا۔ اس میں سے نین آ دمی ایک جیوٹی سی ناؤیر بہتھ كرميرے ياس آئے بين ان كے ساتھ اس ناؤير بيٹے كراس سنتى يرجبى توميرا یہ بجہل وطبقی نے سمندریس کیسنگ دیا تھا ، ان میں سے ایک آدمی تے یاس تھا۔ ہیں اس کو دیکھ کراس پر گرائی اس کو توبا گے سے نکیا اور ہیں نے کیا كري ميرا بجبه ميرا جرياره مع ووكثتي والي عن الله والله عن الله والله عن الله عن الله عن الله عن الله ماری کئی ہے۔ میں نے کہانہ میں یاگل نہ میری عقل ماری کئی ، اوا عجبیب تفترہے بجريس نے ان کوايني مركزشت من في مير ماجرا شي كر سب نے بيات سے مرح باليا اور کھنے لیے تولیے بڑی جبرت کی بات منافی اور اب زیادہ کے جی بی بی بات نامی جس سے تھے تعجب ہوگا، ہم اس کتنتی میں بڑے ان منے ہی رہے ہوا موافق تھی اتنے ہیں یب جنور مندرکے یانی کے دیر سرکی بنت بربر بھتے ت اوراس کے ساتھ بی ایک عیبی آواز ہم نے شنی کے آرائی سیکھ کو اس کی پشت پر سے اٹھا کرانے ساتھ نہ او تھاری کشتی آزودی جائے گی۔ جریس سے کے وی الخااوراس ني كواس كي يُست يرس أخيا إيا اوروه جاذر جرياني كاندرطا کیا۔ نیراواقعہ اور ہو فعہ دونوں بڑی جہت کے سے اوراب ہم سب مہرکرتے بل لراج کے بعدے مرجل شانہ ہمیں کہی کن ویر نہ دیکھے گا۔اس کے بعد ان سب نے تو ہرکی ۔ دویاک زت کننی مربان ہے بندوں کے احوال کی مبسر ر کھنے والی ہے بہترین احمانات کرنے والی ہے وہ یاک ذات مصیبت ردول کی مسيبت کے وقت مرد کو اسے والی ہے ، رروش ،

(۵۹) حفرت الوعمرو زماجی فرماتے ہیں کہ ہیں ج کے ارادہ سے جو اور حزت جنید کی خدمت میں عاصر ہوا۔ الحنول نے ایک درم تھے عطافر ، یا میں نے اس کواین کمریس باندهدایا اس کے بعدجس حگہ تھی پہنیا خور بخود میرا منف ہوتا جلا گیا۔ جب جے سے فارع ہور حضرت بندائی نیدت میں حاضر ہوا تو کے نے ہائے بھیلادیا اور فرمایا کہ لاؤ ہمارا درم ۔ میں نے خدمت میں بیش کردیا -فرمایا اس کی ممرکسی یائی ، پس نے کہابڑی رائج رحالی - (روض) (۲۰) سے لوسف بن حمدان وماتے میں کہ بیں بھرے کے رائے ہے مر مرمه كوميا فقرار كي ايك جنوت ميرے ساتھ تھي ان ميں ايك جوان تي جس کی بہترین سحبت اور اوقات کی حفاظت اور ذکر بین ہروقت کی مشغول سے مجھے اس يررشك آيا عنا - وه مردقت الشرك ذكر ومناجات يس مشغول رستا. جب ہم مدینہ طبیہ پہنچے تو وہ جوان بمار ہوا اور سخت بیمار ہو کرہم سے جد زو کیا۔ایک دن میں اپنے جندر فقار کو سائند لے کراس کی بیمار پرسی کو گیا ہم نے جب اس کی والت اور بیماری کی نندت دیکھی نوسم میں سے بعض نے مشور: دماكه اس وقت كسى طبيب كى طرف رجوع كرنا جامنے كه اس كى بيارى كى شخينر كرے شايدكونى دوامفيد بوجائے . س بوان نے يا گفتان شن كرا تھيں كھول دین اور مسکرایا اور کینے ناکا بزرگو اور دوستو! موافقت کے بعد فی لفت کر قبر ار کی چیزے جب الد جل شانہ کسی بندے کے لئے ایک حال کو پستررے اور بندہ دومری حالت کی کوشش کرے توکیا یہ الترکے ارادے کی فی عنت نہیں ہے ؟ ہم لوگ اس کی بات سے ترمنرہ بوئے - پیراس نے ہمیں وہون ، اور کہنے لگا کہ اگر عشق کے مدے بوئے کی بیماری کے لئے کوئی دواکسی سمت یا ہے بوئے کے یاس تھیں ملے توسیق کے بہار کے لئے دواطلب کرو ۔ باقی سے بہاریاں توبدن کی بیکی اورگذا بول کا گفارہ بیں آخرت کو بیار ولانے والی بن اور عفق کے مارے ہوئے کی بیماری نفس کا مشاہرہ اور خواہش ت کا اِتباع ہے۔ بھر

اس نے تین شور پر طبھے جن کا ترجم یہ ہے اللہ کے باتھ میں میری دوا ہے اور دی میری بیاری ہے واقعت ہے بین اپنے نفسس پر نوا بینات کے را تباع سے طلم کر رہا ہول ۔ جب کسی بیماری کی دوا کرتا ہوں تو مرض میری دوا برر غالب ہوجاتا ہے ۔ (روض)

(۱۱) ایک بزرگ فرماتے میں کر جھ برایک مرتبر قبین (دل تنگی) اور توت كاشديد غلبہ بواسى پريتان مال بوكر بغير شوارى اور توشے كے مكر مكرمه یرا این دن تک اس طرح بغیرکهائے یہ جلتار المدیو تھے وال مجھے بیاس کی ترت سے اپنی باکت کا اندلیت، وگیا اور جنگل س کہیں سایہ دار درخت کا مجھی بترنہ بھاکہ اس کے سامیر میں ہی مین حاماً۔ میں نے اپنے آپ کو النہ ک سیرد کیا اور قبلے کی طرف منہ کرکے جاتھ گیا اور اپنے نیندسی آگئی تویس نے تواب میں ایک شخص کو دمکھ کہ میری طرف یا تخد بڑھ کر فرمایا الافریا تخد بڑوں ہے۔ بیان نے بالحديث إيا ، الخون نے محصافہ كيا اور فرايا محس خوش خبري ويتا ہوں كہ تم تنجیح سالم نے بھی کروگے اور فیرِ اظہر کی زیارت جی کروگے ۔ بیں نے کہا النواب بررهم كرات آب كون بن ، فرما يا بس خطرته بول - بين في عرض كياكه مير الخ نُصف بِي يَالُطِيفُ يَاعَلِيمُ يَاخَبِيرُ - (اسه وه ياك زات بواتى فاوق برا تمربان سے این مخلوق کے مال کوجا تاہے ان کی ضرور بات سے باخبرے تو تجدير لطف و حربان فرما ات لطيف ات عجم ات نجم الديني كربراك تحف ہے ہو ہمیشر کام آنے والاسے جب آئی کوئی تنین بہت آئے! كونى أفنت الرل بو توان كويرته لي كرنتكي رفق بوجائي أن أور آفت سے فوتى بوكى ميدكروه أو فائب بوكية ما يك الك تفس نے يا الله المبركر آوزري بين اي كي آوازي نيندي بالا تو دو شخص ونيني يرسوار تھا۔ تجدست یو تھے لگا کہ ایسی صورت ایسے حدید کا کوئی اوتوان تو تم نے نہیں

رمکھا ، میں نے کہا کہ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا ۔ کہنے لگا ہمارا ایک نوتون سات دن ہوگئے گھرسے جلاگیا ۔ ہمیں بہتبر ملی کہ وہ جج کوجارہا ہے۔ پھراس موز نے چھے سے اوجیا کہم کہاں کاارادہ کررہے ہو ، س نے کہاجہاں الترتعان لے جائے۔ اس نے اپنی اونٹنی بھائی اور اس سے از کر ایک توشہ دان میں سے دور روشیاں سفیدجن کے درمیان میں حلوار کھا ہوا تھا، تکالیں اور اون پرسے یانی کامشکرہ آتارا اور تھے دیا۔ ہیں نے یانی بیا اور ایک روٹی کھانی وی مجھے کافی ہوئئ - بھراس نے مجھے ایسے تیجھے اونٹ پرسوار کرلیا - ہم دورات اور ایک دن ملے تو قافلہ ہمیں مل گیا وہاں اس نے قافلے والوں سے اس جوان کا مال دریافت کیا معلم ہواکہ وہ قافلہ میں ہے۔ وہ مجھے وہاں جیور کرتل شیر كيا عنورى ديرك بعد جوان كو ساته لئة بوئ بيرے ياس آيا اوراس سے كينے لكاكم بيا اس شخص كى بركت سے الترجل شاندئے تيرى تلاش فيدير آسان كي دی ۔ میں ان دونوں کو رخصت کرکے قافلے کے ساتھ جل دیا۔ پیر بھے وہ آدی الااور مجھے ایک لیٹا ہوا کاغذ دیا اور میرے ہاتھ جوم کر جلا گیا۔ یس نے جو اس کو دیکھا تواس میں یا نے انٹرفیاں تھیں میں نے اس میں سے اون کاریا کا اور اسی سے کھانے پینے کا انتظام کیا اور ج کیا۔اس کے بعد مدینہ طبیبہ سی صفوراقدس صلی الترعلیہ وسلم کے روضہ اطہری زیارت کی -اس کے بعد حضرت ابراہیم علیل التد ی قبرمبارک کی زیارت کی اور حب کھی کوئی نگی یا آفت بیش آئی تو صفرت خصر کی بتائی ہوئی دُعا برصی۔ بیں ان کی قصیلت اور ان کے احسان کامعترف ہوں اور اس نعمت برالترتعالي كاشكر كرار بون- (روض)

(۱۲۲) ایک بزرگ حنرت خضر عسے اپنی ملاقات کابہت طویل قبصت انقل کرنے ہیں۔ آخریس حضرت خضر عنے فرمایا کہ میں صبح کی نماز مکہ مکر مہ میں برط حت ہوں اور مہوں اور طلوع آفت اب مک حطیم میں رکن شامی کے قربیب بیٹھت ہوں اور ظہر کی نماز مدینہ طیبہ میں بڑھتا ہوں 'ورعصری بیت المقدس میں اور مغرب کی خار مدینہ طیبہ میں بڑھتا ہوں 'ورعصری بیت المقدس میں اور مغرب کی

طُور سَینایر اورعشاری سَدِسکندری پر- (روش)

بیت مرتبہ مکر مکرمہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم میں ایک ہاشہ ہماعت کے ماتھ میں ایک مرتبہ مکر مکرمہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم میں ایک ہاشمی بزرگ بھی تھے ان پڑشی سی طاری ہوئی ۔ جب ان کو افاقہ ہوا تو کہنے گئے میں نے ہو کچہ دیکھا وہ تم نے بھی دیکھا ، ہم نے کہا ہمیں تو کچ نظر نہیں آیا ۔ کہنے لگے کہ میں نے فرشوں کو دیکھا کہ امرام باندھے ہوئے طواف کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے بوچھا کرتم کو ن ہو؟ کہنے گئے کہ ہماری فیت اندرسے ہیں۔ میں نے ان سے بوچھا کرتم کو ن ہو؟ سے گئے کہ ہماری فیت اندرسے ہے اور تمھاری محبت ہی سال تحب دیرکے ہے۔ کہنے گئے ہماری فیت اندرسے ہے اور تمھاری محبت باہرسے ہے۔ دروض سی تھ بچ کا اور حضور افورس صلی اند ملیے والم کی تبر شریف کی زیارت کا اردہ کیا۔ میں جب ن جا تی جو ان زوروں پرتھی وہ میں جب رہا تھا رہنے میں ایک نوجو ن عواقی ملا ، جس کی جو انی زوروں پرتھی وہ میں جب رہا تھا رہنے چی اندوروں پرتھی وہ میں جب وہ قانو کے ساتھ چلیا تو قرآن پاک

بحرنماز برستادن بمرروزه رکھتا۔ اس نے سارار استداسی طرح کے کیا حتی کہ بم مكر مرمہ بہنج كے نوور جوان مجدے رفعت بونے لگا۔ میں نے اس سے او جیسا ك بياً! كس جيرت محص الي سخت عابره يراماده كياجويس سارے راست ويجت جلا آیا۔ کہنے لگا الوسلیمان! میں نے خواب میں جنت کا ایک محل دیکھا کہ وہ سارا اس طرح بنا ہواتھا کہ اس کی ایک این سونے کی بھر ایک این جاندی کی ور تك - اس كے بالافانے بھى اسى طرح بنے بوئے تھے اور ان بيں ہر دو برجوں كے درمان ایک ایک حورالیی تنبی که اس کا ساحسن وجال اوراس کی سی ہمرے ک رونی کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ان کی زلفیں سامنے لیک رہی تھیں۔ نیب سے اک مجھے دیکھ سنسنے لگی تواس کے دانتوں کی روشنی سے جنت جیکنے گی۔ اسی نے کہا اے جوان! التہ جل شانہ اے لئے مجاہدہ کرتاکہ بیل تیرے لئے بوب وَل اور تومیرے لئے۔ بھر میری آنکے کھل کی ۔ یہ میرافندے اب جھر برمزوری ہے کہ یں انہانی کوئشش کروں اور جو کوئشش کرتاہے وہ یالیتاہے بیرتم لے جو کھ مراجی برہ دیکھا ہے اُس خورے منگنی کے واسطے مے - بین نے اس سے دُی کی ورخواست کی۔وہ میرے لئے وُنا کرکے جارگیا۔ ابوسلیان کہتے بی س کے جانے کے بعدیس نے اینے نفس کو کہا کہ ایک تؤرکی طلب سی اگراتنی و سستی ے تو جور کے رب کی طلب بیں کیسی کوشش ہوتی جاہتے۔ (روض) (۲۲) حزرت دوالنون مصری فرماتے بیں کہ میں مکر مرم کے ارادہ سے ایک جنگل میں جیل رہا تھا مجھے بیاس کی الیسی سخت شدمت ہوتی کرمیں اس سے عاجز ہوگیا۔ قریب ہی ایک قبیلہ بی مزوم میں گیا وہاں میں نے ایک بہت کم رسس الای کوجونہایت ہی حسین تھی دیکھا کہ وہ اشعار کے ساتھ گنگناری تھی۔ تھے اس ی عرکے لیافرے اس سے بہت نعجب ہوا اس لئے کہ وہ بہت کم عرصی - میں نے اس سے کہا کہ تھے حیار تہیں آتی جو یوں گارہی ہے۔ کہنے گلی ذوالنون جیب رمو رات میں نے توتی توتی نتراب عشق کا ایک گلاس بیاہے جس سے بیں اپنے مولی

کے عشق کے نشہریں ہوں۔ ہیں نے کہا تو تو بڑی عکیم معلوم ہوتی ہے مجھے کھ تصیحت کر۔ کہنے لگی ذوالنون جب رہنے کو لازم کرلو اور دنیاس سے صرف اتنی روزی پر قناعت کروجس ہے آدمی زنرہ رہے تاکہجنت پس اُس یاک زات کی زبارت ہوسکے،جس کو تبھی فنانہیں۔ یس نے اوتھا یہاں سے کا یانی بھی سے ہ كين الى الجيم يانى كى جگه بناؤں ؟ يس نے سوجا كوئى كنوال ، چشمه وغيره بنائے كى -يس نے كما بال بتاؤ۔ كمنے لكى قيامت سى يانى سنے والوں كے جار درج ہوں كے ایک جماعت توده بوگی جس کوفرشتے یانی بلائیں گے جس کوحتی تعالیٰ سشان کے بيضاء لذوة استاربين ين ارشاد فرمايا و سورة صفت بس مے كه ان كے ياس بہتی ہوئی شراب کا گلاس لا یاجائے گا جو سفید ہوگی پہنے والوں کے لئے لذیذ ہوگی) دومری جماعت کورضوان اجنت کے ناظمی بلائیں گےجس کوالترجل سا ایکنے مزاجد من تشينه ے تعبر فرمایا (جوعم کے ارب میں سورة تطفیف میں سے كراس كى ميزش سنيم سے بوكى جوالك جينم سے جس سے مقرب آدمى سے بين بيل) اورتيها فرقه وه بعضس كوخود حق سحانه وتقدس بلاس كي جس كوالتد جل شان نے وستقاهم رُتبھ فرشر ایا طبحور اے تعبیر فردیا اجوسورہ ویہ میں ہے كران كارب ان كوياكيزه تمراب بالمائي كا) وه لاكى كبين الكي كم ذوالنوان تم ايت كبيد رنيايين ابينه مولى كي بيواكسي سي نه كهوتاكه حق تعالى شانه المحيين آخرت

مصنف کہتے ہیں کہ شروع بیں جارجہ عنوں کا ذکرتف آخر میں تین ہی ذکر کی گئیں۔ شاید جو تھی جماعت وہ ہے جن کو نوع دولے برائیں گے جس کو و کہ ظلوث علیہ ہے۔ اور ان شخصہ و کہ کا گئیں۔ شاید جو تھی جماعت وہ ہے جن کو نوع دولی آئی رینی آئی و گئا ہیں جن تھی این اللہ علیہ ہوئی اور الیا جا میں اللہ اور الیا جا میں اللہ اور الیا جا م شراب سے بھراجائے گا)۔ ارونس)
جو بہتی ہونی شراب سے بھراجائے گا)۔ ارونس)

(۱۷) حزت عرضے دروازے پرایک مرتبہ جندلوگ واغری کے آیک باندی گزری۔ لوگوں نے کہا کہ یہ امیرالمؤمنین حضرت عرضی کا باندی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے نہ اس کے لئے حلال ہے بیریت لار ک ہوایا کہ نہیں ہے داس کے لئے حلال ہے بیریت لار ک ہے۔ اس کو بیت المال سے صرف یہ چیزی جائز ہیں ایک جوڈا گرمی کا ایک مردی کا اور وہ چیز جس سے جج اور عمرہ کرسکے اور ایک متوسط آدمی کی روزی جونہ زیرون نیم ہونہ زیادہ غریب ۔

اسلم صرت عرش کے غلام فراتے ہیں کدایک مرتبہ صفرت عرش کی بغیبت تازہ فیبلی کی معلوم ہوئی آب کے غلام پر فا اپنی اونٹنی پر سوار ہوکر سمندرے کئے سے فیبلی خرید کرلائے اور تیزآ مدورفت کی وجسے اونٹنی کو پسینہ آگیا۔ انحمول نے والیس آگر اونٹنی کو نوب دصو دیا کہ پسینہ معلوم نہ ہو بصرت عرش نے فرایا کہ چلو تمھاری اونٹنی کو دیکھیں۔ تشریف لائے تواس کے کان کے نیچے پسینہ نظا جو دصو نے سے رہ گیا تھا۔ اس کو دمکھ کر فرایا کہ یہ دصونا مجول سمئے اگریا ہے طعن تھا کہ اس کا پسسینہ صاف کردیا ، اس کے بعد فرایا کہ ایک آدی کی نوبش طعن تھا کہ اس کا پسسینہ صاف کردیا ، اس کے بعد فرایا کہ ایک آدی کی نوبش فیس کے واسلے تم نے اس جانور کو عذاب میں مبتلاکیا ، عُمر اس مجھی کو واشد بالکل نہیں جکھے گا۔

عبراللہ بن عامر فی کہ میں حضرت عرف کے ساتھ ج کو گیا۔ آپ کے لئے مذخبے ہدائی کے لئے مذخبے ہوگا ۔ آپ کے لئے مذخبے ہوگا اور یا جماع کسی درخت کے نیچے ڈال دباج آپ سی کے ساتھ ہوگا کا جا اس کے سائے میں آپ انتریف رکھتے۔ (تاریخ انخلفاء)

(۱۸۸) خوزت نفسیل بن عیاص مشہور بزرگ بیں ۔عرفت کے میدان بیں لوگ توسب کے سب کنزت سے دُعائیں مانگ رہے تھے اور وہ الیسی بُری طرح رورہ ہے تھے جیسے کسی عورت کا بچہ مرگیا ہو اور وہ آگ ہیں جل رہی ہو۔ جسب غوب کا وقت ہونے لگا تو اپنی ڈاٹوھی پکڑا کر آسمان کی طرف مندا کھایا اور فرمانے سے اگر قومعاف بھی کر دے تب بھی میری برحالی پر انتہائی افسوس ہے (احبا برم)

ابن عربی شنے بھی می صرات میں اس قصے کو نقل کیا اور اس پر یہ اضافہ کسیا کہ مطرف یہ دُمنا کر رہے تھے اے اللہ میری موجودگی کی وجہ سے ان سب کو تو محرف نہ فرما ۔ اور مبر بن عبد اللہ کہ رہے تھے یہ عرفات کا میدان کس قدر است رف مقام ہے اور اس کے حاضرین کے لئے کس قدر باعث رضاہے اگر میرا وجود مبران نہ ہوتا ۔

(۹۹) رین بن سلمان کہتے ہیں کر میں جے کے لئے جارہ تھا۔ میرے ساتھ مرے کیا نی سے اور ایک جماعت تھی جب ہم کونے میں پہنچے تو وہاں می ضروریا سفر خرید نے کے لئے بازاروں میں کھوم رہا تھا کہ ایک دیران سی جگہ میں ایک تجر مرا ہوا یوا اورایک ورت جس کے کیڑے بہت برانے بوسیدہ تھے جاتو لئے ہوئے اس کے کوشت کے ٹکڑے کاط کاط کرایک زنبیل میں رکھ رسی تھی تھے یے خیال ہوا کہ یہ تمر دار گوشت لے جاری ہے اس پر سکوت کرنا ہرگزنہ جا ہے عجب نہیں یہ کوئی بھٹیاری عورت ہورہی یکا کر لوگوں کو کھلاوے گی۔ میں چیکے سے آگ کے تیکھیے ہولیا اس طرح کروہ مجھے نہ دیکھے وہ تورت ایک بڑے مکان میں جہنے جس كا دروازه بهي او كيائيا اس في جاكر دروازه كشكيطايا اندرسے آوازاني كون ہے۔ اس نے کہا کھولویں بی برحال ہوں - دروازہ کھولاگیا اور اس بی سے جار لڑکیاں آئیں جن کے جہرے سے بدحالی اور معیبت کے آثار ظاہر ہورہے تھے۔ وہ عورت اندرکی اوروہ زنبل ان او کیوں کے سامنے رکد دی ۔ بین کواڈ کی درزوں سے جھانک رہا تھا یں نے دیکھا اندرے کھر بالکل برباد خالی تھا۔ اس مورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو اواز دی کہ لو اس کو پالو اور اللہ کا شکر اوا کرو اللہ تعانی کا اسے بندوں پرافتیارے اسی کے قبضے میں لوگوں کے قلوب میں وہ لاکیاں اس كوكاط كالشكراك يرجون لين عنى ببت نسيق بونى بين نے بہر سے آوازدی اے الندکی بندی الندکے واسطے اس کونہ کھا۔ وہ کہنے کی توکون ہے؟ میں نے کہا میں ایک بردیسی دمی ہول - کئے لگی -اسے بردلی ! توسم سے کیا جا ستا

ہے ، ہم تو تو و ہی مقدر کے قیری ہیں۔ تین سال سے ہمارانہ کوئی معین نہروگار. توہم سے کیا جا بہتاہے۔ میں نے کہا جوسیوں کے ایک فرقے کے سوائر داری کا الیے مذمب میں جائز مہیں۔ وہ کہنے لگی ہم خاندان نبوت کے متربین اسید) ہیں ، ان الطيبون كاباب برا الترايف تحاوه اين بي دبيون سے ان كانكان كرزو باتھا ي کی نومت بزائی اس کا انتقال ہوگیا جو ترکہ اس نے چیوڑا تھا وہ حتم ہوگیا۔ ہو معلوم ہے کہ مردار کا کھانا جاز نہیں لیکن اصطراریں جائز ہو جاتاہے ہمارا چردن کاف ق ہے۔ ربیع کہتے ہیں اس کے حالت سن کر بجتے روز آگیا اور میں روز بودل بجین وہاں سے والیس ہوا اور یس نے اپنے کھائی سے آکر کیا کرمیرا ارادہ تو تے کہ میں رہ۔ اس نے مجھے بہت جھایا، جے کے فضائل بتائے کرماجی الیسی طالت پر اوٹت ہے کہ اس برکوئی گناہ نہیں رمتا وغیرہ وغیرہ ۔ میں نے کہا بس کمبی جوڑی بایس نذكرو-بيركم كريس في اف كيزك اورادام كي حادري اور توسان يرك س تخاوه سب لیا اور نقد جیرسو درم تھے وہ لئے اور ان بیں سے سودرم کا تا تربیا اورسودرم كاكيرا فريدا اورباقي درم بوسيح وه آتے بي جي كراس فيديك كريني اوربیرسب سامان اور آی وغرہ اس کودے دیا۔ اس غورت نے شاور سے اور کہنے لگی اے ابن سلیمان جا الدّ جن شانہ نیرے الگے یکھلے مب گذاہ معاف کھے اوراین جنت میں مجھے جگرعطا فرمائے اور الیہا بدل عند وزمائے جو کھے بھی طامر بوجائے۔سب سے بڑی روکی نے کہا الشرجل شانہ تیرا اجر دوجیز کرے اور تیرے گناه معاف کرے ۔ دومری نے کہا الترجل شانہ ستجے اس سے بہت زیادہ عندا فرمائے جینا تولے ہمیں دما۔ ہمری نے کہا جی تعالیٰ شانہ ہمارے و واکے ساتھ تراحشر کرے۔ بوتنی نے بوسب سے بھوٹی تھی کہا اے التر اجس نے ہم یہ احسان کیاتواس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اوراس کے اگلے کھیلے گذہ معاف کر\_\_ ربع کہتے ہیں جی ج کا قافل اوانہ ہوگیا میں کوفے ہی میں مجبور ایرا رہا کہ وہ سب ج سے فارع بور لوط بھی آئے۔ نجے خیال ہواکہ ان تحاج کا استقبال کروا اور

سے اپنے لئے دُعا کر وُں کسی کم مقبول دُعا مجھے بھی لگ جائے ۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری سنکھول کے سامنے آگیا تو مجھے اپنے بچے سے محرومی پر بہت افسوس بوا اور ریج کی وجہ سے میرے آنو کل آئے۔جب بین ان سے ملا تو بیس نے کہا الند جل شانه تمهارا ج قبول کرے اور تھارے افراجات کا بدل عطافرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ بیر ڈعاکیسی و میں نے کہا ایسے شخص کی وعاجو دروازے تک ك ماسرى سے ووم رہا ہو۔ وہ كينے لكے بڑے تعجب كى بات ہے اب تو دہاں بانے سے انکار کرتاہے تو ہمارے ساعدع فات کے میدان میں نہیں تھا ، تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی ، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کتے ، میں اپنے دل يس سوجنے لگا كم بير المركا لطف ہے۔ اتے بين خود ميرے شہركے ماجبوں كا قافلہ آلیا۔ میں نے کہائی تعالیٰ شانہ تھاری سعی مشکور فرمائے تمحمارا ہج قبول فرمائے۔ وہ تھی یہی کہتے گئے کہ تو ہمارے ساتھ عوفات پر نہیں نخیاہ یا رقی جمرات نہیں کی ہ اب الكاركرتام - ان ميس سے الك تض آكے برها اورك الله كه يجاتي اب الكار كيول كرتے بوكيابات ہے آخرتم بمارے ماتھ ك ياں نبي تھے يا مدشہ بين نبي سقے وجب ہم قبر اله کی زیارت کرکے باب جبر نیل سے باہر کو آرہے تھے اس وقت زدہام کی کترت کی وجہت تر نے یہ تھیلی میرے یاس امانت رکھوا نی تھی جس کی مہر برا کھا ہوا ہے مکن عامرنا کر بع رجو ہم سے معاملہ کرنا ہے انتح کر ، ہے) یہ تحد ری منیل والیں ہے۔ رہی گئے ہی کروالترمین نے اس تقیلی کو کہی سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا اس کولے کر گھروالیس آیا عشار کی نماز بڑھی این وظیفہ یوراکیا اس کے بعد اسی سویق میں جاگنا رہا کہ آخر سے تعقد کیا ہے اسی میں میری کہی گا۔ کئی توسی کے حضوراقدس سلی الله علیه وسلم کی خواب میس زیارت کی - بیس نے چنسور کوسلام کیا اور بالخديوم جينوري تمتم فرمات بروك سدم كاجواب ديا اورارشا، فرماياك زي: آخرہم کیے گواہ اس یرق تم کریں کہ تونے جے کیا، تو مانتا ہی نہیں۔ اُس بات بہ ہے كرجب تونے أس خورت يرجوميرى اولاد بھى سرقد كيا اور اينازا دراه ايناركركے

ا بنائج ملتوی کردیا تویس نے اللہ جل شانۂ سے دُعاکی کہ دہ اس کا نقم لبدل تجھے عطا فرمائے توحی تعالیٰ شانۂ نے ایک فرشتہ تیری صورت کابنا کر اس کو حکم فرمان کی دہ قبیا ست مک ہرسال تیری طرف سے جج کیا کرے اور ڈیٹا یں تجھے یہ عُونس دیکہ جھ سو دیٹار ( انترفیاں) عطاکیں ۔ توابنی آنکھ کو تھنڈی رکھہ تجبر حضورا کرم صلی الترعلیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے : مَنْ عَامَلُنا کرمِح من النازعلیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے : مَنْ عَامَلُنا کرمِح من الناز علیہ سوکرا عظا تو اس تھیلی کو کھولا اس میں چھ سو اسٹ فیل تو اس تھیلی کو کھولا اس میں چھ سو اسٹ فیل تو اس تعین ۔ ( رشفۃ السادی)

(-) سیرسمہودی نے جواہر میں اسی قسم کا دومراقصد لکھاہے کہ حضرت عبدالترين مبارك كامعمول يد تها كرود ايك سال ج كياكرتے اور ايك سال جراد كياكرتے . وہ فرماتے ہيں كدايك سال حب كرميراج كاسال تھا، ميں يانسوا تنزيار لے کر ج کے ارادے سے جلا اور کوفریس جل اون فروخت ہوتے ہیں بہنیات ۔ اونط شریدوں۔ وہاں میں نے دیکھاکہ کوڑی برایک بط مری بوٹی بڑی ہے اور ایک اورت اس کے یاس بھی ہوتی اس کے پر نوج رہی ہے۔ بین اس خورت کے قریب کیا اور اس سے اوجاکہ بیال حرکت کررسی ہے۔ وہ کھنے کی جن کا م تمنين كونى واسطرنبس اس كى تحقيق كى كياضرورت ، مجيد اس كے كينے سے تھ سوج ساہرا توس نے اور کھنے یہ اصرار کیا۔ وہ کنے لگی تھارے اصرار نے مجھے یز و رس کرنے پرجموری کرویا ، میں سیدانی ہوں میری میاراؤکیاں ہیں ان کے بات کا بھی انقال ہوگیا ہے آج چوتھا دن سے کہ ہم نے کھی ہیں مکھا، ایس ولت یس مزار حل ہے یں سربط لے باران لوکیوں کو کھلاؤں کی ۔ ابن مبارک کتے ہیں مجھے ابیے دل یں ندامت ہوئی اور ہیں نے اس عورت سے کہا کہ اپنی کو د کھیا اس نے کھیلائی۔ میں نے وہ یا نسوا اس وال اس کی گوریس ڈال دیں وہ سر جیکا تے میں رى يس وه الترفيان دال كراب كوجيلا آيا اورج كاارده ملتوى كرديا اورايي گھروالیں ہوگیا۔جب مجاج فراغت کے بعد آئے ہیں ان سے ملاتوجس سے ہی ل اوربیکہا کہ حق تعالیٰ شانہ تھی راج جول کرے وہی بیکہا کہ شرعالیٰ تھا وا بھی جون اورجب میں کو گیات کرتا تو دہ کہتے ، بال بال فلال جگہ جب تم سے ملاقات ہوئی تھی ۔ میں بڑی جیرت میں تھا بیا کیا معاطر ہے ۔ میں نے رات کو حضورا قدر ملی الشرعلیہ وسلم کی خواب میں زیادت کی حضور ترف ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اتعجب کی بات نہیں ہے تو نے میری ولاد میں سے ایک مصیبت زدہ کی مدد کی تھی ۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دع کی کہ تیری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دے جو مہرسال تیری طرف سے ج کرنا ، جا ہے نہ کرنا ۔ درشفن کرنا ۔ درشفن

عُنْاق اور مُنلسین کے واقعات کی نہ کوئی میں ہے نہ انتہا۔ پونے چودہ ہو سال میں سے ہرسال میں کتے عُنْقاق اور فلسین ایسے ہول گے جن کے عجیب وا تعات گزرے کوئی کھے ۔ سنٹر کا عدد امادیث میں بھی کثرت بردالت کرتا ہوں ۔ البتہ ان داتھات بیر دالت کرتا ہوں ۔ البتہ ان داتھات میں آئین امر قابل لحاظ میں ا۔

اقرل بہر یہ احوال وروا تعات جوگزرے میں وہ شق ور دہت بربی ہیں اور دہت بربی ہیں اور دہت بربی ہیں اور دہشق کے دنوابط کسی مسول کے ماتحت اور عشق کے دنوابط کسی مسول کے ماتحت نہیں ہوتے نہ یہ بررہ ہے گھنے سے آتے ہیں بلکہ عشق پیرا کرنے سے آتے ہیں۔ ع

اینا کام کوشش اورسی کرکے اس سمندریس کورٹرناہے اس کے بعد بر مین سان ہے اور ہرمشقت لذیزہے - ہروہ پیز جوعشق سے بے بہرہ لوگوں کے کے مصیبت اور ہلاکت ہے وہ اس سمندرکے غوط لگانے والوں کے لئے آسان اور لطف و فرحت کی چیزہے اس سمندرس خوط لگانے والے انجام اور تواقب کمسلوت بینیوں سے بالم تر ہوتے ہیں ہے

عبت ہے جہتی کے کنارے کی اس میں ڈوب ہی جانکہ اے ل ایرجانا البنا ان واقعات کواسی حینک سے دیکھنے کی صرورت ہے اور اسی رنگ میں ربطے جانے کی کوشش کرنی جاہئے لیکن جب تک عشق بیدا نہواس وقت تک نہ توان واقعات سے استدلال کرناچا ہے اور نہ ان پراغتراض کرنا جاہئے اس کے مدود عشق کے علیے میں صادر ہوتے ہیں۔

امام غزالي فرماتي بين كر بوشخص محبت كإيباله في ليتام و و مخور بيومانم اور جوجنور ہوجاتا ہے اس کے کوام بیں بھی وسعت آجاتی ہے اگر اس کا وہ انتہ زائی ہو جائے تووہ دیکھے کہ جو کھ اس نے علیے میں کہاہے وہ ایک حال ہے ضابط نہیں اور ایت ق کے کلام سے لذت توحاصل کی جاتی ہے مگراس سے است و نہیں کیا جا ا این ت دومراامرسیے کران تسون میں اکثر مو قعیس توکل کی دورت بین ازی ب جوہم جیسے نااہلوں کے عمل تو در کنار ذہنوں سے بھی بالاتر ہیں ان کے متعلق یہ بت ذہن یں رکھنی جائے کہ نوکل کامنتہا ہی ہے جو ان دافعات سے ظاہر ہو، ہے اور وہ بسندیدہ جھی ہے اوراس کے کمال پر پہنچے کی سعی اور کم سے کم تمنا نو ہوتی ہی جے سے اليكن جب تك يد درج ماعمل نه بواس وقت تك زك اساب نه كرنا و بخرايد بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحن بن بھی کے سے یو جیا کہ تو کل کی حقیقت کیا ہے ، اکھوں نے فرمایا کہ اگر بہت بڑے از دہے کے منہیں توہا تدرے دے اوروہ مہنے یک اس کو کھا کے تو اس وقت تھی کھیے اللہ جال شانہ کے سواکسی با فوف نہو۔ اس کے بعد میں حضرت بایز در کی فدمت میں حاضر بواکہ ان سے اس کے تعبق و زیافت كرول - ان كے كوار ميز سفے ميں نے دروازہ كالماليا ا الحول نے اندرى سے ا دے دیا کہ مجھے عدار جن کے جواب سے کفایت نہ ہوئی جو میرے یا ک بوجھنے کے واسطے آیا ہے۔ بیر نے عرض کیا کواڑ تو کھول دیجئے۔ فرمایاتم اس وقت الاقات کے لئے توآئے نہیں بات یو چینے آئے تھے اس کاجواب مل گیا اور کواڑنہ کھولے۔ ایک سال کے بعدیس دوبارہ ان کی ضرمت میں ماضر ہوا تو فور"ا کواڑ کھول دیتے اور فرمایا کراس وقت تم للے کے لئے آئے ہو (روض) -

ملاعلی قاری نے تری مشکوہ یں لکھاہے کہ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے

منانی نہیں ہے اور اگر کوئی شخص فالص توکل کا اردہ کرے تواس میں بھی مضائھ نہیں ہے بشرطیکہ من تھیم الحال ہو اسباب جیوا کر پر بیٹان نہ ہو بلکہ التہ جل شائہ کے سواکسی دوہم کا خیال بھی اس کو نہ آئے اور جن خزات نے ترک اسباب کی فرمت فرما کی ہے اس کی وجہ بہت کہ لوگ اس کا حق اوانہیں کرتے بلکہ دوممرے لوگوں کے توشہ دانوں بر نگاہ درممرے کو بین درمرقاہ میں)

حسورا فدس صلى المدعليه والم كاياك ارشاد م كالرتم التدجل شانه برايبالوكل ردوساكم اس كاحق ب توتم كواس طرح رزق عظافرمائ جيد يرندون كوديتاب مرصع كو تجسوك كعواسلول سي تكلية اورشام كوييك بجرك والس بوقي بس حضورا كاارتبادي كربو التدجل ثنانه كى طرف بالكليم منفظع بهوجائ توحق تعالى شانه اس کے بروز دست کو لورا کرنے ہیں اور الیم طرح روزی بہنیاتے ہیں کرجس کا اس کو کمان بجئنبس موتاءايك اورحديث ميسد كروشخص بيرجا متاه كروه سب سے زياده مستغنى بووه السأبن جائے كه اس كو الترجل شانه كى عطاير اس سے زيادہ بجروسه ہو جتنااس مال پر بوتا ہے جو اینے یاس موجودہ راحیارہ) . اس کا اندازہ دوقصوں ے ہوتا ہے جو احادیث میں مشہور ہیں ایک حضرت ابو مکرصد لق نفر کامشہو قصہ کرجب حضورات عزوه تبوك كے لئے جندہ كيا توحفرت الو بكرصديق التي كھريس تقاسب بجدا آئے اورجب عنوراکرم صلی الترعلیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ گھریس کیا جوڑا توآب نے فرمایا کہ التدجل شانہ اور اس کارسول حکایات صحابہ میں برقصة نقل بھی کر چکا بون - دور اواقعہ یہ ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر بوئے اور ایک سونے کی وی انڈے کے برابر بیش کی اور عوش کیا یا رسول النز مجھیں ایک معدن سے ال کئی بیں اس کوالنرکے راستے ہیں دیتا ہوں اس کے سوامیرے یاس کوئی چیز نہیں حضور نے اس اعاض فرمایا۔ان صاحب نے دورری اور تبیری مرتبہ اسی طرق اسرارے بیش کیا عنور نے اس کوئے کرایسے زورسے بینکاکہ اگران کے اگر جاتی توزنمي كروسى اوربيارشا دفرما ياكه بنس آومي اينا سارا مال صدقه كرديت بس بيبرلولون

کے سامنے ہاتھ کھیلانے کے واسطے بیٹھ جاتے ہیں الوداؤد، ان ساحب کا عماد علی الترا در توکل حضرت صدیق اکر شکے مقابے ہیں کیا ہوسکتا تھا اسی وجر سے حضور نے دہاں میں کیا جوسکتا تھا اسی وجر سے حضور نے دہاں میں کی قبول فرمالیا اور بہاں ناراسنی کا اظہار فرمایا -

اس سلسلے بین ہمارے اکا ہر کا طرز علی بہت ہی عجیب اور سندیو ہے اور وہ ہے جس کو حضرت اقدس سندالطائفہ نشخ المشائخ شاہ ولی النہ ساحی المب تحریر فرایا ہے جس میں اپنے مبشرات کو جمع کیا ہے فراتے ہیں کہ بیس نے ایک مرتبر صنورا قدس صلی الٹرعلیروسلم سے روحانی سوال کیا کہ اسباب کے افتیار کر منے ہیں اور اس کے جیوڑ نے ہیں افصل جیز کون سی ہے ؟ تو تجد پرضور کا کیار روحانی فیض ہوا جس کی وجرسے میرا قلب اسباب اور اولاد وغیرہ کی طرف سے باسکل مرد پڑگیا۔ اس کے حصور ہی دیر بعدیہ صالت زائل ہوئی توہیں نے اپنی طبیعت کو اسباب کی طرف مائل بایا اور اپنی روح کو اسباب سے ہٹا کر النّد کو سونب دینے کی طرف مائل بایا اور اپنی روح کو اسباب سے ہٹا کر النّد کو سونب دینے کی طرف مائل بایا دورا بین روح کو اسباب سے ہٹا کر النّد کو سونب دینے کی طرف مائل ہوئی توہیں ہوتے جو ترکی اسباب ہیں اکثر بیدا ہو جاتے ہیں جصور کا ارشا دے کو غنی ال کی کشرت

سے نہیں ہوتا بلکہ غنی حقیقت میں دل کاغنی ہے۔ (مشکوۃ)

امام غزالی تنے نکھا ہے کہ توکل کے تین درجے ہیں پہلادر صرتوالیا ہے بیسیا کوئی شخص کسی مقدمے ہیں کسی ہوشیا رہا ہم تجربہ کار کو وکس بنائے کہ وہ ہم چیز ہیں اس وکیل کی طرف رجوع کرتا ہے لیکن اس کا یہ توکل کا شعوراورا حساس ہے۔ دوہرا درج جو پہلے سے اعلیٰ ہے دہ الیا ہے کہ جب کہ کا اپنی ماں کی طرف کہ وہ ہم بات میں اس کو بچارتا ہے اور حب کوئی گھرام سے یا تکلیف کی طرف حد روف کا تھا تھے ہے اس کو بیارتا ہے اور حب کوئی گھرام سے یا تکلیف کی طرف حد روف کی تحرب کہ ان سے میں اس کی مذہ اتال نکلتا ہے۔ ان ہی دوفوں کی طرف حد روف کا کا اور دوم کی اے دوم کی اور حب کے اس کی طرف حد روف کا کا اور دوم کی اے دوم کی اور حب کی اور حب کے دولوں کی طرف حد روم کیا ہے دوم کیا ہے دیا ہے جب کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ دوم کیا ہے دولیا کی اور دوم کیا ہے دولیا کی اس کو دوم کیا ہے دولیا کہ اس کو دوم کھیاں می اختیار کا چھوڑ دینا ۔ چھرسائل نے پوچھا کہ اعلیٰ درم کیا ہے فرمایا کہ اس کو دوم کھیاں میک

ے بودومرے درجے برائے جائے۔ امام غزال نے لکھاہے کہ تیمرا درج بوسے اعلیٰ ے دویر کہ الترجل شانہ کے ساتھ ایسا ہوجائے جیساکہ مُردہ نہلانے والے کے إتھ مل کہ اس کی این کوئی حرکت رستی بی بہیں اسی درجے پر بہنچ کر التہ جل شاندسے مانکے کا بھی، متاج نبی رہاوہ خود ہی بلاطلب اس کی ضروریات کا تکفل کرتاہے جیاکہ نہلانے والانودي منت كي صروريات عسل كويوراكياب (احيام).اس ريداشكال كرصوراقدى صلى الته عليه وسلم كا عام طراقي اسباب كے افتيار كا عناصيح بے ليكن حق ير ہے كرحنو إقدى صلى النظاية والم ك شايان شان وبي مالت عنى جس كوحفور في افتتار فرمايا الرحفورارم صلى المرعلية والم كے حالات ان واقعات كى نوعت كے بوتے تو احت برے مخت اجلا يس برحاتي حضورافرس صلى المدعليه ولم كوامت يرشفقت كي وجهس اس كابهت ا بهمام تخاكه اليبي بيزاخة إرنه فرما مين جس بين اتنت كومشقت ببو - حضرت عالئة ربني المد عنها زماتی بن كرحفورا قدس سلى التدعايه ولم جاشت كى نازنه ريص تص اوريس رصى بول -ببتك منسورا قدس سلى الترعليه والم بعض عمل باوجود مكير حضوراكم مسلى المترعليه والم كي خوابش اس کے کرنے کی وق ی اس خوف سے جیمور دیتے تھے کہ کہیں است برفرض نہ ہو اوراون حضرت عالت المارتادكا مطلب كرحسور تنبس يرصف عن ادرس يرصى بول المتاكم اورددام بكرس شدت اسمام عصرت عائش برصى تعين حضور الضابهام سه برسفت في ورنه بسيول روايات يرحضور كا ياشت كى نماز يرصا وارد مواب اورنتياً حضوراتدس صلى الترطيروكم رُوحي فِدَائَة وَأَبِي وَأَمِي الراسي تنديدا بهام عيرض تو يبي جيزاس كوواجب بناديتي. تراويح كي بارس بين براى كترت محروا بات ين وارد بواب كر صفور في جدرات يرصي او رهير جيوروس صحابة رام كواس كااتنداق انارها كه ورنيس -جب بنار الول كے بعد عنور افترس سلى التدمليدوم اين جيمے ہے باہر تشریف نہیں لائے توسی برام کو برخیال ہواکہ شاید ندندکی وجہ سے آنکی لگ کی اس النائين ينزى افتياركين جن سے بغير جگائے آنكوركول جائے . حضور اقدس سلى الدولية نے ارشا و فردایا کہ میں تھاری سرکتیں دیکھتا رہا اور س کھر اللہ اس رات میں غافل بھی نرتی

لیکن مجھے اس کے سواکوئی چیز نکلنے سے مانع ند ہونی کہ ہیں اس سے ڈراکہ تم رِفرض منه بوجائ اگرتم يرفرض بوجاتى تواس كانبابهنا تميس مشكل بوجار مشكوة ابود ذوراند جب بير صالت مے كم حسور اكرم صلى الترعليه ولم باوجود توابق كے عزار حست يرعمل فرماتے تھے توصنور کے لئے اس کا تواب بھی واجب اور عربیت بی کا بونا تھا۔ عنرت عبداللدين عرق فرماتي بي كم مين في سناكه بيند كرنماز يراف كا واب كوري ورناز يرسف سادها موتاب مي حفور كي ندمت من ايك مرتبه ما نر بوا توحفور بيزكذان يراهدو عصر على مرريا عدركد كربيت كيا عضور ان فرمايا كرعبواللرين عرو كون كي ہوگیا اعوں نے عرض کیا حضور ایس نے بیر سناتھا کہ آپ نے برار تا دفرایا کہ بیدر لاز يره كاتواب كورماز راه المار راه الماز راها الماري الماري كرماز راها الماري المارية المارية مناز برص رہے ہیں مصور نے فرمایا کہتم نے صحیح سنالیوں بین اس می تم جیسانہیں ہوں۔ حضوراكم صلى الترعليه ولم كاس باك ارشادكا مطلب كتم بيسان بول ين به كم ميرك الخارها تواب بهي حضورا قدس صلى التدعليه وسلم كي شان توبهت اعلى وارفع ب اس میں علمار کادرجہ بھی مشائح سلوک سے متارہ اور دولوں جماعتوں کی دوعلی تا اس ہیں۔ایک مدیت میں اس قسم کامضمون وارد ہواہے کہ جب کوئی شخص کسی کوررد اوراس کے یاس اور لوگ بھی ہوں تودہ ہر بہمشترک سے اس مدیث کا کیامطدب بدر كس قسم كابديه اس سے مرادب اور محدثان حیثت سے به صربت كس درج كى ب مستفل بخيس ايني جگريس ليكن اس مديث كى بناير الرعلم كرزبان يراكهد أيا عشركة (ہربیس برکت سے) شائع ہے۔ایک بزرگ کی فدمت میں کسی شخص نے کوئی مربیجیا حافرین میں سے کسی نے مزاعًا کہ دیا کہ المھدایا مشارکہ ان بزرگ نے ارتادومایا کر ان بن سے دینے کے واسطے توات دنوں سے محامدے کررے بیں مرکت ہیں گوارانہیں کھارک نذرب اورجب وه جیزان سے مزائمی تو فادم سے فرما دیا کہ یہ ان کے گھردے آور حضرت امام الولوسف كى فدمت بس كسى نے مدير بھي دان بھى كسى نے جمع بي سے كما شكرايا مُتَ وَكُونَ مَنْ مِن امام الولوسفُ في فرماياكم يه بديه اس سے مراد نبين ہے يہ كرفاي سے

فرما دیا کداس کومیرے کو دے آؤ۔ علماء کاارشادے کہ دونوں تصفے اپنی این جگر رہایت موزوں ہیں۔ایک زاہر بزرگ کی دہی تان تھی اور ایک فقیر کے لئے یہی مناسب تھااس لئے کہ اگر بیمشترک قرار دیتے تو فقہ کے اعتبار سے ایک امام کا مذہب بن جا آا وراحت کے لئے دقت ہوتی ماحب روس ایجے میں کر طلب منفعت اور دفع مضرت کے اساب كانتياركناسي طريقه جبهورانبيارا ورجهوراوليار كاب ليكن اس سان اولياركام ير بومضرتول سے نہ بچتے تخے اور این لئے اسباب اختیار نہ فرماتے تھے اعز اس نہیں ہوسکتا اس لئے كە حننوراتدى ملى الدعلية ولم تربيت مطهره يرجيلانے والے تھے اس لئے اليے بهل رائے برجلاتے تھے جس رعوام وخواص سبط سکیں اور اگر قافلوں کا جلانے والاکسی ایسے مشكل راستے يرقافلے كولے جائے جس يروه خود تواين وت سے جيل سكتا بوليكن قافلے ك اكتريت اس إستى كمتعل نربوتووه قافلے والوں كے ادير مهربان شارنه ہوگا اور صفوراقد ك صلى الترعليه ولم كى على شان فود حق سمان وتقرس في ير بتانى عَزِيْزُ عَنْيُهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيْطِي عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوْفَ رَحِيْدٌ ٥ (وب) يورى أيت ترافيه كا رَبْه اورمطلب بيت "ا اے اوگوائمارے ياس ايك اليت بينم تشريف لائے بن بؤراك جنس سے ہیں بن وتمحاری مصرت کی بات مہایت گراں گزرتی ہے تمہاری منفعت کے برے فوائش مندرستے ہیں امیات توسب کے ساتھ سے کیر بالخصوص امومنین کے ساتھ توبرے تعنیق اور دہران میں " بس اگر قافلے کے قوی لوگ کسی مصلحت سے سخت راستے کو اختیار کرلیں تو قافعے کا لے جانے والاان کو نہ روکے گا (روض) ۔ یہی وصب کے حضورودی ملى الترعلية ولم امامول كوطويل تمازيرها في يرنهايت شدت عدد انتية تنهاوريدارتاد فرائے تھے کہ توالا م ب وہ مزور ملی نماز رقصے اور جوابی تنهانماز برصے وہ تنی جاب لی تمازیرہے۔

تعیری بات جوان واقعات میں قابلِ لی ظرے اوروہ بھی تقیقت میں بہلی بی بات بر منفرع ہے وہ ہے کہ بین ایسی شدت ملتی ہے جو مرمری نظر بین بات بر منفرع ہے وہ ہیں ہے کہ بین واقعات میں الیسی شدت ملتی ہے جو مرمری نظر میں ایسی شدت ملتی ہے جو مرمری نظر میں ایسے آپ کو بواکت میں اور نظام ربہ ناجا کر معلوم ہوتا ہے اس کے متعلق میں ایسے آپ کو بواکت میں ڈوالنا ہے اور نظام ربہ ناجا کر معلوم ہوتا ہے اس کے متعلق

يربات صرور مجدلينا حاست كربيروا تعات بمزله دواكي بي اور دواي طبيب وزق بسا اوقات سنكيا بحى استعمال كرايا كرياب ليكن اس كاستعمال طبيب كرائے كے مونق تو مناسب ہے بلکہ بساادقات ضروری ۔ لیکن بدون اس کے مشورے کے ناجاز وربوب بلاكت ـ اسى طرح ان واقعات ين بن حاذق طبيون فيان دواؤر كا استول يب ان براعتراص این نادانی اور فن سے نادا فضیت برمبنی ہے لیکن جو وطبیب نہ و ویسی طبيب كااس كومشوره حاصل مزبواس كواليا الورجو تتربعيت عطهره كے فلاف مو بوتے بوں اختیار کرناجا رہیں ہیں البترفن کے ایم یرقواعدے واقت لوگوں یو اور تنویر جلدی کرنابالخصوص السے لوگوں کی طرف سے جو تو و واقفیت نہ رکتے ہوں غطانیز ب اوربلاكت بين ايني آب كودان الرحال بين جائز نهي سے اگرديني مصلحت ال وقت ني بهونو بومباح سي بهي آك برط جامام وحضوراتدس صلى التدعليدوم كاياك إنهادي الشري شانه ووشخصوں يربرا تعجب فرملتے ہيں بعنی اس سے بہت راضی بوتے برت ایک وہ تخص جواہیے زم زم بہتر پرلحاف کے اندر محبوب بوی کے ساتھ لیڈ ہو بیٹ بو اورایک دم بشاشت کے ساتھ وہاں سے آگار نماز کے لئے کھڑا ہوجائے تی مال وشتول کے سامنے ستخص یہ تفاخر فرماتے ہیں۔ دومرا وہ تخص جوایک نظر کے سی لرک جهادس بركت كررا بوادر وه نشكر شكست كهاكر بهاكن ملك اوراس برے كون شخص مجاكي مين الترجل شانه كاخوف كريد إدرتن تنها وايس بوكرمق بركري حتى أتسر بوجائے توجی تعالی شانہ ارشا د فراتے ہیں کہ دیکھومیرا یہ بندہ میرے انعابات ہی عبد. اور میری ناراسی کے خوف سے کوٹاحتی کہ اس کاخون بھی بہا دیا گیا۔ (مفکرة) اب یہ شخص جو تہا لوٹا ہے ظامرہے کہ مرنے ہی کے واسطے لوٹا ہے کہ جب یو الشکرشکت کھاکر بھاگنے لگاتواس میں ایک آدی کیاکر سکتا ہے واس کے فوجودی قدنی شانہ اس يرتفاخر فرمات بس -

صنورا قدس می النه علیہ ولم کا ارشاد ہے آ دمیوں کی زندگی بیں بہترین زندگی ک شخص کی ہے جوابینے گھوڑے کی باگ ہائے میں رکھے الٹرکے راستے میں اُس کی کمربرا اُرائٹ میں پھرے جہاں کہیں کوئی گھراہٹ اور توف کی بات ش نے فور اس کی طرف اُڑجائے ہوت اور قتل کو ڈھونڈ بھتا پھرتا ہو جہاں کہیں اس کا گمان ہو وہیں بہنج جائے۔ (مشکوۃ) اگر یہ صنرات اللہ کے راستے ہیں اپنے آپ کو خطرات ہیں ڈال دیں تو اُن براعراض کل ہے بالخصوص جب کرصنورا قدیں صلی اللہ علیہ والا وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ مشکرۃ کا ال جہاد کرنے والا وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ دوسری حدمیث کے الفاظ ہیں اُلٹ بجاد کرنے والا وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ خواہش نفسانی سے جہاد کرے۔ خواہش نفسانی سے جہاد کرے (ادراس کو مغلوب کرے)۔ (العشرف)۔ اسی لئے صوفی کی اصطلاح ہیں اس کا نام جہاد اگر ہے خود صنورا قدرس صلی اللہ علیہ دلم سے بھی اس تھم کا مفہون نقل کیا گیا۔

علامہ شامی فراتے ہیں جہادی فضیلت بہت زیادہ ہے اورکیوں نہ ہوجب
کہاس کا حاصل آدی کی سب سے زیادہ مجبوب چیز جان کو اللہ کے راستے ہیں فرجی کرنا
کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے واسطے اس پر سخت مشقتیں ڈوالنا ہے اور اس جہاد سے بڑھ
کرففس کو طاعات کی یا بندی پر مجبور کرنا ہے اور اس کو اس کی خواہشات سے بچانہ ہو اس کے حضورا قدس میں اللہ علیہ وکم جب ایک غزوے سے واپس تشریف لارہے تھے
توضور سے خوایا تھا ، رُجعنا مِن الْحِقادِ الْاَصْغَرِ إِلَى الْحِقادِ الْاَکْبَ بِمَ لُولْ بِجونے
جہاد کے طون لوط رہے ہیں۔

ایک دوہری حدیث میں حضرت جارات نقل کیا گیا کہ دونمورا قدر میل الترعلید دیم کی خدمت ہیں کچھ لوگ غزدہ کرنے والے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرایاتم بہت اچھاآنا آئے کیونکہ جہا دِاصغر سے جہا دِاکبری طرف آئے یعنی مجامرہ کرنا بندے کا اپنی ہوائے نفنانی الشقرف ۲) بس آگر بی حفرات اس جہاد اکبر ہیں اپنے آپ کو مشقوں ہیں ڈالیں تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دشمنوں کے مغلوب کرنے کے واسطے اپنے آپ کو مشقوں ہیں ڈوالنا باعث اجر ہے نہ سبب زحر حضورا قدس صلی الشرعلیہ وسلم کایاک ارشا دہے:۔ ڈوالنا باعث اجر ہے نہ سبب زحر حضورا قدس صلی الشرعلیہ وسلم کایاک ارشا دہے:۔

كَنْ جَنْكِيكَ - راخرجه البيهقى دونوں يبلوؤں كے درميان ہے۔ مرفوعًا كما في وزائه قائن كذا في التشفي

المنزااس برسے وسن كومغلوب كرنے كے واسطے بجوكا رسنا يباسار مناخطرات بین اینے کو ڈالنا مشقتوں کو برداشت کرنا جہاں تک کسی درسرے اہم دین کام کے نقصان كاسبب بذب مرفوب ہے جق تعالی شانهٔ آن مرمطوں كے طبیل سے ان كے فيوض و بركات كالجيه عشراس ناياك سيركار كوبجي عطا فراي تواس كى عطا وكرم بيرينهي کہ وہ کریم جس کوجیاہے نواز دے۔

بررساله شوال الاساه بين نظام الدين (دملي) كے قيام بين لکھا تھا بعدين اس یں ان حکایات کے اضافہ کا خیال ہوا لیکن سہار نبور والیسی کے بعدمشاغل کے بچوم نے کئ ماه تک اس کو انتاکر دیکھنے کی بھی مہلت نہ دی، آخر ربع الثانی ہیں ان کے سکھنے کی نوبت آئی اور آج سارجمادی الاقل کالای جمع کواس سے فراعت ہوئی۔ ناظرین سے استدعاب كركسي مبارك وقت بيس بيرناباك بإد آجائي تو وعاسيه مردكري-وَاخِودَ عُواناً أَنِ الْحَمْلُ لِيَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلُوةُ والسَّلَامُ عَلَى سَيِّرِ الْمُرْسَلِيْنَ وَأَلِم وَصَعْبِم وَ الْبَاعِم إلى يَوْمِ الرِّيْنِ بِرَجْمَتِكَ يَا آثر حَسَمَ الرَّاحِمِيْن.

زكرتا،كانرهلوي مقيم مظاهرعلوم اسهارتور

(المذل سيكي كراج ك)

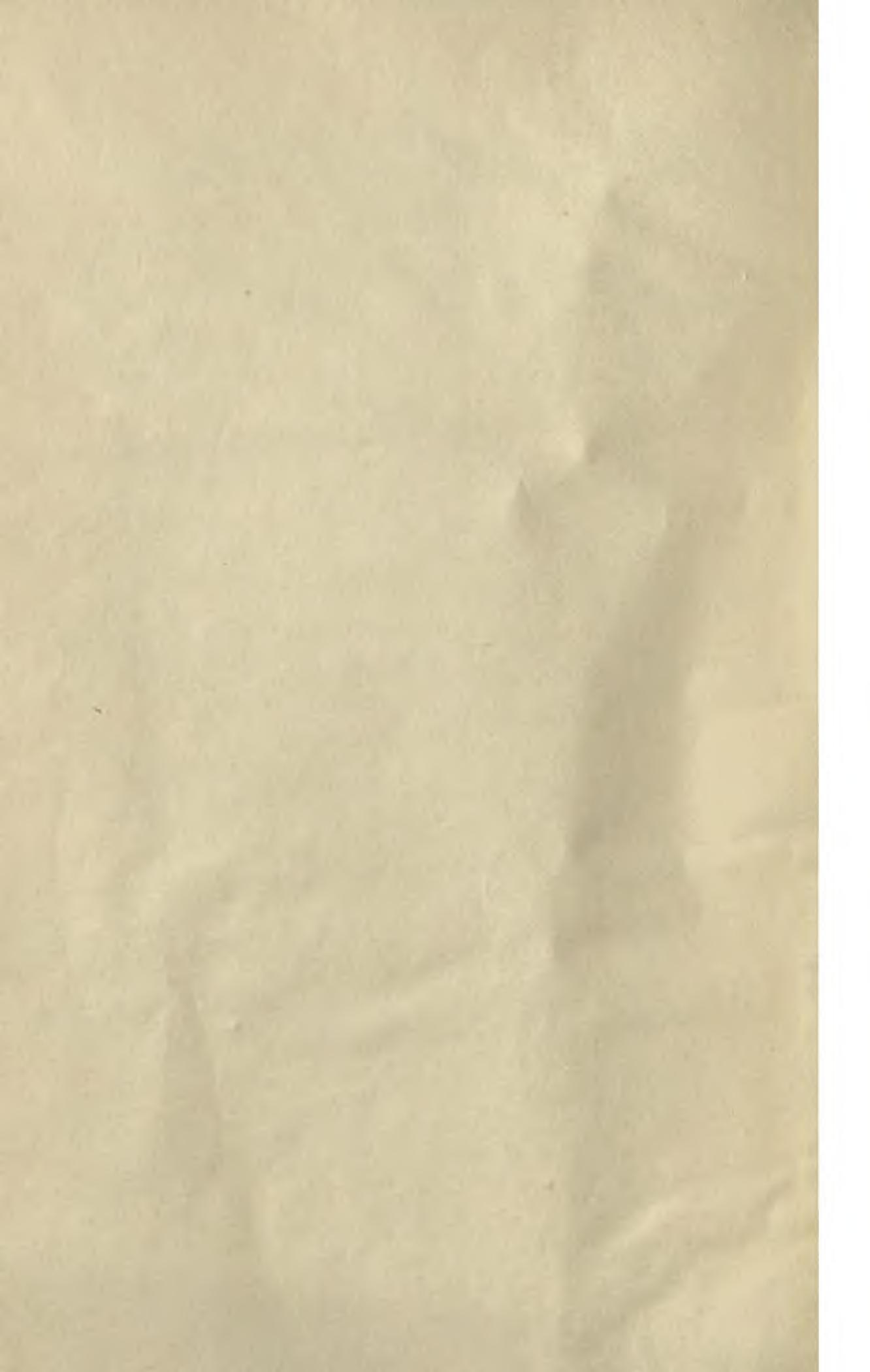

اخيارال فيار (ادورول) منويكتان كوشاميرونيا عرام كام

اس كتاب من بندو كوستان كالقريا بين مواوليا قراره مونيات عناا كالذكرة متندوان تقريريا كياب على وشائح كا مقدن ا بين إدرت نقد وتحقيق على كن بين بيكاب ايك قابل تعدّا بين وظي شابكار و ف كمان واصلي ادريا كيزه افلاقي تعليه بدأوروس ترجم كرت وت مقدما كي كالفاذ كيا كياب اين اضافت يكتاب على تقيين كرنوالے مفوات كيك تاريخ برگتي بيا بيد صفيات مين اين سيان سيان حافان سفيد سيد سيد برگتي بيا بيد صفيات مين مرورت

صفر مولانا فاش اللی مرکنی (درو) صفرت نافاش اللی مرکنی (درو) اسلام کوس طرح فردغ مال بوا اس کے ابری اصوبوں نے ونیا پرکیا اثر مرتب کیا، اس کے شیراتیوں نے اس کی کس طرم میں بانے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ کیجے پیغیر اِسلام عکنی برالعقالیة والشکوم حیات مبارک کا واضح اورول نشین اندازی فی خلفاء واشدین سے فیکر اسلام کے تمام مبلیل القدراصی اب کے ادوار کی داستمان متند تاریخ ف کے والوں سے ترتیب و اسلام کی محل تاریخ ہے جس سے مما برا واقف برونا خردری ہے۔ ایک عظیمی کتاب جوع مصص سے منا میاسیے

عُمدة كليزكاغذ بربدترين كتبت ، سائز ٢٠٢٠ و صفحات ٢٠٩٧ مخيات سه رنگا كرو منديك مُحيلا منديك مُحيلا منديك مُحيلا منديك مناسبالي عن مناسبالي مناسبالي

رجلد اون و دروم ملفظات بينترت عليام زياغ هوت يعدم واله بارسون مدى عرى كدول كالى كارتادات كا معارف البيت اوطام موفت كايش تيت فيزه معارف البيت اوطام موفت كايش تيت فيزه متى جي تعرف سے محبي كفظ والي ضور ما ادرب اله سمعة بين التكريز سف يول والح وسكون اوت ما عدة كتابت أن شي طباعت بين سي والداول الها

مترجه. مركانا همته فاضل صاحب كراي كالمنائيس برطرت مغل شبه نشاه البرك دورس جب كرضاات وگراي كالمنائيس برطرت جهاى برى تقيس وين التى بزورتوت منوايا جار باشقا جى دصرات كالمات كراد اكرنا قابل كردن زنى جرم تقاد صرت شيخ عليدتی محرت و لبری رشتا الله عليه كى ذات گراى تقى جنبون نه باطل كاظى الاعلان تقابله كيا ادر قرآن و مديت كى شيم كورت ن ركها آيك ان كوبات برا جهاد فازك ترين اسائل به عديت آي مين بي كراب جوب ان طوط كاجوان ما تفكيراً فرادر كاشر دوزگار به ت آي مين بي كراب جوب ان طوط كاجوان ما تفكيراً فرادر كاشر دوزگار سقيون كذام محركي كم بي ترجيه ليل در دوان محابل تعام كالمات روشن ان ترسيد در سائه تاريخ الله مخاب در دوان محابل كالمات موسلات دوشن

المنظمة المنطقة المنط



